تیرے غلاموں کانقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سے جو بیسراغ لے کے چلے

رساله سمی به

چراغ هدایت

مسع رپورٹ مباحثه بیلوا

> از محمر ساجد رضا قادری رضوی

#### جمله حقوق تجق مصنف محفوظ

نام كتاب: چراغ بدايت مع ربورث مباحثه بيلوا مؤلف: محمد ساجد رضا قا درى رضوى پيترٍ جَبَّناته بور، بوسث سنكوله، آبا دبور شلع ، كثيها ربها ر ناشر: تحريك فيضان لوح وقلم ماشر: تحريك فيضان لوح وقلم طباعت اولى: موشل ميڈيا سناشاعت: جون 2021

md sajid reza qadri

vill:jagnanthpur,po;sankola,ps:abadpur.

via:barsoi. distt:katihar .bihar .india

mob:7970960753

# شرف انتساب

ان گمشدہ رہرؤں کے نام جن کی پیای روحیں ندہب حق کی تلاش میں سر گرداں ہیں۔

> خاک پائے علاءومشائخ محد ساجد رضا قادری رضوی

# بليم الخطائم

#### وجهتاليف

اکتوبر ۱۳۱۷ء کی بات ہے، بقرعید کی تعطیل گھر پرگز اردہا تھا،عید کی گہما گہی عووج پر تھی، انہیں ایا میں ایک غیر مقلد شخص کا بلاوا آگیا، جس کا مکان میر نے خریب خانے سے چند ہی قدم کے فاصلے پر واقع ہے، ان کے ظاہری اعمال دیچہ کرتو معلوم تھا کہ ان کا فد ہب ، غیر مقلد بہت ،، ہے، تا ہم کھل کروہ اس کا اقر ارنہیں کرتے تھے، بلکہ وہا بہت سے انکار بھی کرتے تھے، اس لئے اس کے بلانے سے مجھے کھٹکا محسوں ہوا، جنہیں جھٹک کرمیں نے اس خیال سے کہ اسے قریب سے جاننا چا ہے، چلاگیا، چائے وائے سے سواگت کرنے کے بعد خیال سے کہ اسے قریب سے جاننا چا ہے، چلاگیا، چائے وائے سے سواگت کرنے کے بعد یعین مطابق میر ااند یشہ درست نکلا، یعنی اس نے مجھے بڑے پر فریب انداز میں غیر مقلد بہت اختیار کرنے کی وقوت و نے ڈلی، اور کہا کہ یہی سچاند ہب ہے، اس وقت تو میں کیابوں کی میں خیال کے گھر میں کیابوں کی

تلاشی لے رہا تھا، دیکھا کہ ساری کتابیں ہی غیر مقلدین کی تھی ،اوراس دوران چند خطوط بھی در کیھنے کو ملے ،جس سے ان کاغیر مقلدین سے ربط وار تباط معلوم ہوا،اور پتہ چلا کہاس نے بحکیل حفظ کے بعد غیر مقلدین کے معروف ادارہ جا معدار بید دارا لحدیث مؤمیں بقول ان کے نالشہ کی تعلیم حاصل کی تھی ،اس شخصیت کی وہابیت تو طشت از بام ہوگئی ،کین تقیہ کرکے وہ اپنی وہابیت کو چھیا نارہا ۔

الحمداللہ احقر راقم الحروف کا پورا گاؤں تی صحیح العقیدہ ہے، جونسلا بعد نسلِ اہل سنت کے پاک نہ جب پڑ مل کرنا ہوا آیا ہے، لیکن اٹھارہ ہیں ہرں پہلے اس شخص نے جس کانا م مسلم الدین ہے ، اپنا دین و ایمان غیر مقلدین کے یہاں گروی رکھ دی، تبدیل ند جب کے بعد پچھ ہرسوں تک خاموثی سے زندگی ہر کی الیمن پچھلے جار پانچ سالوں میں اس کے بال و پرنکل آئے، غیر مقلدین کی صحبت کے اثر سے اپنے آپ کو مجہد سمجھ ہیٹھے، جس کے نتیج میں فکری آوارگی، خود مرک اور مطلق العنانی مزاج وطبیعت میں رہ ہس گئے ہے، جو صرف سنانا جانتے ہیں گری کی سنتا نہیں جانے ، ضد وہ ہدور مرک کا پتلا ہے، حالا نکہ اس کی علمی لیافت حفظ قر آن کریم میں دونہیں، اور اردوخوانی اور الملانویسی سے تو ابتدا سے کہ ایک بھی شرما جائے ، اور سمجھ دانی آئی اعلیٰ کہ اردوعار تیں بھی سے قاصر ، اس کے باوجو دا جہتا دکرنے کا دیوکی .

#### ىيەمنداورمسوركى دال \_

چنانچہ پیچلے جاریا نج برسوں سے اس نے لوگوں کو بہکانے کا بیڑااٹھایا،اورعیاری سے اہل علم کی بجائے عامۃ المسلمین کوغیرمقلدیت کی دعوت دیتا رہا، انہیں غیرمقلدیت بنام الحادیت کے مسائل بتانے لگے،اورای طرح عوام کے درمیان فتنے بریا کرتے رہے، کہ بھی

خلف الامام کا مسئلہ چھیڑا تو بھی رفع یہ بن نہ کرنے والوں کی نماز کو باطل قرار دیا، تو بھی تقلید کو شرک قرار دے کر مسلمانوں کو مشرک کہا، اور بھی حنی ند بہب کو باطل ثابت کرنے کی مجنونا نہ حرکت بھی کی، ان کے دلائل کوس کر اہل علم سکرائے بغیر نہیں رہ سکتے لیکن عوام پراس کے بڑبول کا اثر بہر حال پڑنا تھا، جس سے ان کے دین وایمان متزلزل ہور ہے تھے، اور جب ان میں سے کوئی گرفت کرنا تو کہد دیتا کہ مجھے اس بابت حدیث دکھا دو ہم مان جا کیں گے، لیکن وہ بچارے حدیث کہاں سے دیکھاتے، جب کہ خود ہی اُن پڑھ ہے، پھر اگر کوئی عالم گرفت کرنا تو کہتا کہ مجھے حدیث دی بیان جا وی گا، لیکن جب صحاح ستہ ہی سے احادیث دیکھا دیا جا کہ کررد کر دیتا۔

چنانچہ بیشخص مجھ سے ہار ہا مباحثہ کر چکا ہے، اس دوران وہ کتنے رنگ بدل چکے ہیں،

یہ مجھ سے زیادہ اور کوئی نہیں بتا سکتا، اور حجمو بولنا تو ان کی عادت ہی نہیں بلکہ طبعیت ٹانیہ
ہے، بول کرفو راً افکار کردیتے ہیں، فاری کا ایک مقولہ ہے۔ دروغ کورا حافظہ نباشد ۔ یعنی حجموٹ
بولنے والے کویا ذہیں رہتا کہ اس نے کب کیا ہا سے کہی اور کیا ہا سے نہیں کی، بالکل یہی حال اس
تری کا ہے۔

اب يهى پر د مكير ليج كماس نے مجھا ہے گھر بلاكر غير مقلد بيت اختيار كرنے كى دوت دى، اوراس ند بہب كى سچائى كاگن گايا، اس دن تو ميں نے كى مصلحت سے خاموشى برتى، كين چاردن تك اس طرح تقاضه كرنا رہا كہ شايد ميں اس كا دھار كھائے بيشا تھا، شديد تقاضه كياكرنا تھا كہ حق واضح ہوجانے كے بعدا سے قبول كرنے ميں دير نہيں كرنى چاہئے، كيكن جب ميں نے ان قرضوں كابو جھ ہلكا كيا، اورو ہابيت كا كچا چھا اس كے سامنے كھول كرر كھ ديا تو اپنى و ہابيت سے ان قرضوں كابو جھ ہلكا كيا، اورو ہابيت كا كچا چھا اس كے سامنے كھول كرر كھ ديا تو اپنى و ہابيت سے

صاف مکر گئے،اورکہا کہ میراند بہب صرف صحیح حدیث پر ہے،اس کے علاوہ میر سنز دیک سی کی بات قابل النفات نہیں ،جتی کہ صحابہ کرام کی بھی نہیں ،اور بھی کہتا میرا ند بہب ،، ماانا علیہ واصحابی،، ہے،اور بھی کہتا میرا ند بہب ، ماانا علیہ واصحابی،، ہے،اور بھی کہتا میں محمد کی بول ،غرض کہ اس کے ند بہب کا کوئی شھکانہ بی نہیں ہے، یہ ایک لاند بہی شخص ہے،جن کی ہر ہر باتوں سے الحا دیت ٹیکتی ہے، بھی دیکھئے تو آیات قرآند کا انکار کرنا ہے،اور بھی دیکھئے تو صحیح احادیث کوبھی ضعیف کہدکرا نکار کردیتا ہے۔

لین اس کے باو جو داس کی ہدایت کی کوشش احقر نے بارہا کی، مگران کی نس نس میں مگرا ہیت رہے ہیں چکی ہے، اس لئے تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں، بار آور نہ ہو سکیں، تاہم ہیں سلسلہ جاری ہے، اس سلسلے کی ایک بیٹھک بروز ہفتہ ہیں 20 جنوری 2018ء کو دارالعلوم منظر اسلام بیلوا میں ہوئی ، جس میں علاقائی علماء ومشارکنے جمع ہوئے تھے، وہاں پر ان کے تمام دعوے کی حقیقت کا پول کھل گیا، اور جواب دہی سے بالکل عاجز و در ماندہ رہے، بیاس سلسلے کی ہخری کڑی ہے باتھوں میں دیکھ رہے ہیں، جس میں ان کے چند ہخری کڑی ہے، جسے آپ تحریری طور پر اپنے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں، جس میں ان کے چند شکوک وشبہات کے جوابات دیا گیا، اور بیواضح کر دیا گیا کہ وہا بیت گراہی کا پہلا زینہ ہے، لہذا اس پہلی ہی سیٹر بھی پر قدم رکھنے سے بچاجائے، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہر حق کے متلاشی کوہدایت عطافر مائے۔

آمين بجاه سيدالمرسلين عليصة

المذنب

محد ساجد رضاقا دري رضوي عفي عنه

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

بے شک قر آن کریم ایک ایسی لاجواب کتاب ہے، جس کا مقابلہ دنیا جر کے تمام
انسا نوں کی کتابیں نہیں کرسکتی ، جو پچھ خشکی اور تر می میں ہے اللہ تعالی نے اس کتاب میں بیان
فرمادیا ہے، ، و لا دطب و لا یابس الافعی محتاب مبین ، ، یہ قر آن ایک سمندر ہے جس میں
غوط لاگانے والوں کومو تیاں اور مو نگے بھی ملتی ہیں اور سپیاں بھی ، کوئی اس تخی کے پاس سے خالی
ہاتھ نہیں جا نا ، جوحق وہدایت کا طالب ہے اسے ہدایت ملتی ہے ، اور جو کچے روی کا شکار ہیں ، اور
اس پراگر بھند ہوں تو حسب دل خواہ اس کی کجی روی اور گراہی میں اضافہ بھی فرمانا ہے۔

، ، يضل به كثيرا ويهدى به كثيراط وما يضل به الاالفسقين ، ،

الله بہتیروں کواس سے گمراہ کرتا ہے،اور بہتیروں کوہدایت فر ما تا ہے،اوراس سے آئییں گمراہ کرتا ہے جو بے تھم ہیں۔ ( کنز لائیان )

جوبے حکمے ہیں، وہ قر آن کریم کی بعض آیوں کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، یہی ان کے گمراہیت کی سب سے بڑی خدائی دلیل ہے، لہذا اسے نمونہ بنا کردور حاضر کے تمام فرقوں کا تجزید سیجئے تو بات آئینے کی طرح صاف ہوجائے گی کداس دور میں حق پر قائم کون ہے، اور باطل کا پرستار کون ہے۔

#### مدايت يا فتة لوگ

ہدایت پانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے تکم کوسر آتھوں پر رکھا ،اور سبیل المؤمنین پر گامزن ہیں ، جیسا کہ حق کے متلاشیوں کی رہنمائی فرماتے ہوئے قرآن کریم مين ارشادر بانى ب -، اهد ندال صراط المستقيم ، ائ الله بم كوسيدها راسته جلا ، صراط الذين انعمت عليهم ، راستان كاجن پرتون انعام فرمايا ، غير المغضوب عليهم ولا الضالين - ندان كاجن پرغضب جوااور ندان يهكي جوؤل كا -

پنة چلا كەلوليائے كرام بزرگان دين اسلام كے نقش قدم پر چلانا ہى قرآن كامنشور ہے،اورو ہى سيدھاراستہ ہے،انہيں بزرگان دين پراللّد كافضل وانعام ہے،ان كى جانب قرآن كريم رہنمائى فرما تاہے۔

ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبين والسهداء والصلحين وحسن اولئك رفيقا - (موروناء آيت نبر٢٩)

اور جواللہ اوراس کے رسول کا تھم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل (انعام) کیا یعنی انبیاءا ورصدیق اور شہیداور نیک لوگ اور بید کیا ہی اجھے ساتھی ہیں۔
(کنز الایمان)

ندکورہ بالا آیت کریمہ سے پیۃ چلا کہ اللہ کا انعام نہیں ،صدیقین ،شہداءاورصالحین پر ہیں، یہ صالح لوگ کون ہیں، واضح رہے کہ صحابہ کرام نابعین تبع نابعین عظام ائمہ مجہدین اولیائے کاملین اور ان اولیاء اللہ کے تمام سلاسل چشتی قادری نقشبندی مجد دی وغیرہ بغیر کسی انقطاع بیعت کے موجود ہیں بہی لوگ صالحین میں شامل ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا ہی سیدھی راہ ہے، اللہ تعالی نے انہیں کی راہ پر چلنے کا تکم فر مایا ہے، ارشاد ربانی ہے۔

ومن يطبع غير سبيل المومؤمنين نوله ماتولي و نصله جهنم وسأت مصيرا۔

جولوگ ان (مؤمنین) کی راہ سے ہٹ کر چلتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ بے شک یمی لوگ اللہ کی رک ہے، جواللہ سے بندوں کو جوڑ دیتا ہے، اور صالحین سے زمانہ بھی خالی نہیں رہا، ان کے وجود کی بدولت ہی بیدونیا تھی ہوئی ہے، ورنہ کب کا قیا مت ہر پا ہوجاتی، پیعہ چلا کہ ان اولیاء اللہ کی ذوات قدی صفات بھی معیار حق ہے، جوان کے دامن سے وابستہ ہے وہی لوگ دور حاضر میں حق کا نمائندہ ہیں، انہیں کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔

#### دور حاضر کے فرقے

جو خص حق کا متلاشی ہو،اور ہدایت کا طلب گار ہوتو اسے چاہیے کہ آن وحدیث کی طلع کردہ راہ پر چلے،اور بزرگان دین کے نقش قدم پر گامزن رہے،اور جن لوگوں نے قرآن وحدیث کی رہ سے مستحضے میں اپنی عقل کا گھوڑا دوڑایا ،وہ سلف صالحین کی راہ سے کٹ کراپنی الگ ڈگر بنالی ،یدوہ لوگ ہیں ،جنہیں طلق خدارافضی ،خارجی ،اہل تشیع ،اوردورحاضر کے فرقے مزخر فے بنالی ،یدوہ لوگ ہیں ،جنہیں طلق خدارافضی ،خارجی ،اہل تشیع ،اوردورحاضر کے فرقے مزگر وہ بنالی ،یدوہ لوگ ہیں ،جنہیں طور وہیائی فرقے مثلاً دیو بندی ، قادیانی ، نیچری ، مودودی ،ندوی ، منکر حدیث اور غیر مقلد بت وغیرہ ہیں ،یدوگ گراہ اور بددین ہے ، ببیل المؤمنین سے خرف ہیں ،ان فرقوں کا اختصار کے ساتھ لقارف پیش کیا جاتا ہے۔

## ومابيت كافتنه زگاه نبوت ميں

قصص انبیاء کی کتابوں میں مرقوم ہے کہ حضرت موسے علی نبینا علیہ السلام صرف ایک

جھلک دیدارالی سے مشرف ہوئے تھے ہتوان کی نگا ہیں نبوت کا بدعالم ہوگیا تھا کہ چالیس کوس کی دوری پر رینگتی ہوئی چیونٹیوں کو دکھ لیا کرتے تھے ،اس واقعہ کو کوشے ذہن میں رکھئے اوراس محترم و مکرم جان چمن نبی الانبیاء حبیب خدا علیہ کی بینائی پرغور سیجئے کہ جن کی نگاہ بصیرت وبصارت نے قاب قوسین کی دوری سے خالق ارض وساء کا جلوہ ملاحظہ فر مایا ہوان کی نگاہ نبوت کا عالم کیا ہوگا ؟ وہ محاور مدینے میں بیڑھ کرا ہے ہاتھ کی ہوئی کی طرح دنیا و جہان کو کیوں نہیں ملاحظہ فر ماسکتے ، بیج فر مایا امام عشق و محبت اعلی حضرت محدث ہریلوی علیدالرحمد نے ۔

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپاتم پہ کروڑوں درود

یمی وجہ ہے کہ آپ علی ہے نے قیا مت تک جو پچھ ہوا اور جو پچھ ہوگا ،ظہور میں آنے والے تمام
خیروشر ،فتن وفقنہ پر ورنفوس و جماعت افرا دکونگاہ نبوت سے ملاحظ فر مالیا تھا،اور ہا ذن اللہ اپنے راز دار
غلاموں پر بھی ظاہر وعیاں فر ما دیا تھا، ہارہویں صدی کے ان دجالی فتنوں کے نمایاں خط وخال بھی
واضح اور روشن فرمادئے تھے،جیسا کہ اعادیث کے ذخیرہ میں موجود ہیں۔

عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال رسول الله على يخرج ناس من المشرق يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم كل ماقطع قرن نشأ قرن آخر حتى يكون آخرهم يخرج مع مسيح الدجال.

روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ گئی لوگ مشرق کی طرف سے نکلیں گے، پڑھیں گے قرآن مگران کے حلق کے نیچ نہ الرے گا، جب ایک سینگ کانا جائے گاتو دوسرا نکے گا، یعنی جب ایک فرقہ کا استصال کیاجائے گاتو دوسرا فلمورکر کے گیہاں تک کہوہ آخر میں دجال کے ساتھ رہیں گے۔

اس فتند کے ظہور کا پہلا مقام نجد ہے جیسا کہاس حدیث میں ہے۔

عن ابن عسر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله ما الله مبارك لنا في شامنا وفي يمننا ، قال : قالوا: وفي نجدنا، فقال : قال ، ، اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا ، ، قال : قالوا: وفي نجدنا، قال : هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان .

روایت حفرت این عمر رضی الله عنهما سے که ایک بارآل حفرت علیقی نے دعافر مائی که اللهی اجمارے شام اور یمن میں برکت نازل فرما ، صحابہ کرام علیهم المغفر ق والرضوان نے عرض کی اور جمارے نجد میں ، مقصود به که نجد کو بھی حضرت علیقی دعا میں شریک فرمالیں ، پھر وہی دعا کی کہ اللی اجمارے شام اور یمن میں برکت نازل فرما، پھر صحابہ کرام علیهم المغفر ق والرضوان نے عرض کی اور جمارے نجد کیلئے فرمائی ، آنخضرت اللیقی نے فرمایا: وہاں زلز لے اور فتنے ہیں اور وہاں شیطان کا سینگ نظے گا۔ جناری

پتہ چلا کہ نجد کی سرز مین میں زلز لے اور فتنے ہیں، وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، اور وہ سینگ نجد کے جس قبائل سے ظاہر ہوں گے، غیب دان نبی علیقی نے ان کے نام بھی بتلا دے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند بیان فرماتے ہیں۔

اشار رسول الله عَلَيْكُ بيده نحو اليمن فقال الايمان الا ان الفتنة وغلظة القلوب في الفدادين عند اصول اذناب الابل حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر-

ترجمہ: رسول اللہ علیہ فی کی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ ایمان مینی ہے اور آگاہ ہوجا وَ فتناور شخت دلی اوٹوں کی دموں کے قریب چلانے والوں مصرور ہیعہ میں ہے جہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے۔

مسلم شریف جلداول ، ص ۵ ۲ \_ بخاری شریف جلداول ، ص ۲۲ ۳

ان ندکورہ بالا درج حدیثوں سے نابت ہوا کہ نجد فتنے کی سر زمین ہے، وہاں سے شیطان کا سینگ نظے گا، اوروہ فتنے اورسینگ فبیلہ مضرور بیعہ سے نکلیں گے ۔ ناریخ کے طالب علم اور مؤرفین کو بخو بی معلوم ہے کہ فبیلہ عنزہ اور بنوحنیفہ کا تعلق ربیعہ سے اور بنوتمیم کا مفرسے ہے ، اور بید سب قبائل نجد کی سنگلا خ وا دیوں میں آج تک آباد ہیں، اور ناریخ شاہد ہے کہ ابن عبد الوہاب نجدی اور ابن سعود کا نسلی ونسی تعلق انہیں دونوں فبیلہ سے ہے، جیسا کہ ابن عبد الوہاب کا سیرت نگارا حمرعبد الغفور عطار مصری وہا بی نے نسب نامہ لکھا ہے۔

شخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد بن راشد بن برید بن شرف بن عمر حضا د بن رئیس بن زاخر بن علوی بن دہیب ہیں بالآخر نسب نامه عرب کے مشہور فقیلہ تھیم بن سر بن ا دین بن طائحہ بن الیاس بن مصر بن نز ار بن عدنا ن کے ساتھ جاماتا ہے۔ محمد بن عبدالوہاب ص ۱۹ سامطبوع سعودی عرب ریاض

لہذاشخ نجدی بھی تمیمی ہے اور ہارگاہ رسالت کا مشہور گتاخ ذوالخویصر ہ بھی تمیمی کے اور ہارگاہ رسالت کا مشہور گتاخ ذوالخویصر ہ بھی تمیمی کے اس دونوں کے ہم قبیلہ ہونے میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں ہے،اور نہ ہی شخ نجدی کا ذوالخویصر ہ کی گنجائش ہور گتاخ ذوالخویصر ہ تمیمی دوالخویصر ہ کی کہ ہارگاہ رسالت کا مشہور گتاخ ذوالخویصر ہ تمیمی کی ہابت سرکا رابد قرار علیہ کی پیش کوئی کیان کی ذریت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جودین

ے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے ،قر آن پڑھیں گے مگر حلق سے نیچ نہیں ارت کے اور مسلمانوں کو گیاں ابن اسے عرض کروہ تمام پیش کو ئیاں ابن عبد الوہا بنجدی پر حرف بحرف صادق آتی ہے۔اس کئے ذوالخویصرہ کی اولا دہونے میں ذرا بھی شک وشبہیں ہے۔

## و ہابیت بنام خانواد هٔ یہودیت

اٹھارہویں صدی عیسویں میں اگروں نے جب دیکھا کہ سلمانوں کو مات دیناممکن نہیں ہے، تو انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دو محاذ کھولے، ایک اسلامی عقائد ومعمولات کی تضعیف وتضحیک کرنا، دوم خود مسلمانوں کو جسمانی طور پر پریثان کرنا، اسلامی عقائد ومعمولات میں ضعف طاری کرنے کے لئے اگر برزوں نے خود مسلمانوں میں چند غدار ومنافق پیدا کئے، ان میں سے ایک ابن عبدالوہا بنجدی بھی تھا، شخ نجدی کو اگر برز جاسوس مسٹر ومنافق پیدا کئے، ان میں سے ایک ابن عبدالوہا بنجدی بھی تھا، شخ نجدی کو اگر برز جاسوس مسٹر جمفیر سے لکھتا ہے۔

ا پی رات دن کی کوششوں سے شخی محمد بن عبدالوہاب کونو آبا دیا تی علاقوں کی خواہشات کے عین مطابق ڈھالا اور آئندہ کی پلاننگ کوروبعمل لانے کی ذمہ داری اٹھانے پر آمادہ کیا۔ ہمفیر سے کے اعترافات ص۸۲

آئندہ کی پلانگ یعنی انگریز کی نوآبا دیاتی علاقوں کی وزارت کے چھے نکاتی پروگرام ،جن پرابن عبدالوہا بنجدی نے عملی اقدام کیااوران کی ذریت آج تک عمل پیراں ہیں، جسے دنیاوہا بی ازم کے نام سے جانتی ہے،اس ند ہب کی بنیا دی چھے نکات جسے انگریزوں نے طئے کیا تھا،مسٹرہمفیرے کی زبانی آپ بھی ملاحظہ فر مالیجئے، لکھتے ہیں۔

(۱) اس ، شخ نجدی، کے مذہب میں شمولیت نہ کرنے والے مسلمانوں کی تکفیر اور ان کے مال وعزت اور آثروکی ہربادی کورواسمجھنا ،اس ضمن میں گرفتار کئے جانے والے مخالفین کو ہردہ فروشی کی مارکیٹ میں کنیزوغلام کی حیثیت سے بیچنا۔

(۲) بت پرستی کے بہانے بصورت امکان خانہ کعبہ کا انہدام اور مسلمانوں کوفر یفنہ جج سے روکنااور جاجیوں کے جان و مال کی غارت گری پر قبائل عرب کواکسانا۔

(۳) عرب قبائل کوعثانی خلیفہ کے احکامات سے سرتانی کی ترغیب دینا، اور ماخش لوکوں کو ان کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنا، اس کام کے لئے ایک ہتھیار بند فوج کی تشکیل، اشراف حجاز کے احزام اور اثر ونفوذ کو تو ڑنے کے لئے انہیں ہر ممکن طریقے سے بریثانیوں میں ہتلا کرنا۔

(۳) پیغیبراسلام (علی )اوران کے جانتینوں اور کلی طور پراسلام کی برگزیدہ شخصیتوں کی اہانت کا سہارالیکر اور اس طرح شرک و بت پرستی کے آداب ورسوم کومٹانے کے بہانے مکہ معظمہ مدیدیندا ور دگر شہروں میں جہاں تک ہوسکے مسلمانوں کی زیارت گاہوں اور مقبروں کی تا راجی۔

(۵) جہاں تک مکن ہو سکے اسلامی مما لک میں فتنہ وفساد ہثورش وبدامنی کا پھیلاؤ۔

(۲) قرآن میں کی بیشی پر شاہد احادیث وروایات کی روسے ایک جدید قرآن کی نشر واشاعت۔ (ہمفر ہے اعترافات ص ۱۲۹/۱۳۹)

یہ چھ نکات کیا ہے؟ ایک موٹی عقل کا آدمی بھی بآسانی بچھ سکتا ہے، کہ بیصرف مسلمانوں کو صفحہ دہر سے نیست و نابو دکرنے کی حکمت عملی نہیں تھی بلکہ اللّٰہ کا چراغ ،،اسلام ،،کوبھی پھو مکوں

سے بجھانے کی سازش تھی،جس پر آج تک ملت و ہابید کاعملی گرفت نہایت مضبوط ہے،اس ہات کی تصدیق آئے دن رسائل و جرائداور سوشل میڈیا کی خبروں سے ہوتی ہیں۔ و ہالی ند ہب کا آغاز اوراس کے نتائج

انگریزی نوآبا دیاتی علاقوں کی وزارت کے ان چھ ڈکات پرو ہابیوں کی عملی کارناموں کا مکمل طور پراحاطہ کرنا تو نہایت ہی طول طلب مرحلہ ہے، البتة ان کی خد مات و کارنا ہے کی مکمل ناریخ کا ماحصل چند کلمات میں وہا بیت ہی کی شاخ دیو بندیت کے ایک مایینا ز عالم مولانا محمد بہا والحق قائمی امرتسری سے ملاحظ فرمائیں، لکھتے ہیں۔

میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ وہائی تحریک کاثمرہ کا فرسازی مشرک گری ،اسلامی سلطنوں کی تباہی وہر ہا دی، مقامات مقدسہ کی تو ہیں اور نصاری کی غلامی کے سوا کچھ خہیں۔ خبیں۔ خبدی تحریک ریک پر ایک نظر ص ک

قارئین ہاتمکین: ندکورہ بالاا قتباس اورنوآ با دیاتی علاقوں کی وزارت کے ان چھے نکات کا مواز نہ کر لیجئے بتو عالم آشکا را ہو جائے گا کہ و ہا بیت صیبہونیت ہی کا جزء لایفک ہے، لہذا وہا بیت کی تشکیل کا مقصد عالم اسلام کے اتحا دوا تفاق کوریزہ ریزہ کرنا تھا ہواس میں انگریز حسب دل خواہ کامیاب ہوئے ، مثال کے لئے محولہ بالا رسالہ سے صرف دو ثمرہ کی جھلک پیش خدمت ہے۔

#### پہلی جھلک پہلی جھلک

وہا بی فرقہ کی اسلام دشمنی اور مسلم مشی عالم آشکاراہے ہمولانا بہاؤالحق قاسمی لکھتے ہیں۔
وہا بی فرقہ جب سے عالم وجود میں آیا اسلامی بادشاہوں سے ہرابرلڑتا رہا، اس فرقہ نے
ترکی سلطنت کو مٹانے کی ہمیشہ کوشش کی ، بنظر اختصار چند شیوت عرض کرتا ہوں ، کتاب
فہ کور ،، حیات طیب ،، میں لکھا ہے کہ عبدالعزیز کے بعد اس کا بڑا بیٹا سعدا ہے ہا پ سے
زیا دہ پر جوش نکلا، اس نے اور بھی فتو حات کو وسعت دی اور ترکی سلطنت کی بنیا دکو ہلا دیا۔
(پھرائی صفحہ میں ہے) سعد نے ۲۰ ہزار فوج سے سلیمان پاشا سے مختلف چنگوں میں پیٹے
درا پیٹے فتو حات حاصل کیس اور اس کی فوج کے آگے ترکوں کی ملکی اسپر منے کی دال نگلی۔
حوالہ سالتے ص

اس فرقہ کے متبعین صرف مسلم بادشاہوں سے نبر دا زمانہیں ہوئے، بلکہ عوام اہل سنت سے بھی بیر کھائے بیٹے ہیں، ان کے قتل کومباح الدم اور ان کے اموال کولوٹنا نہ صرف جائز سجھتے، بلکہ عملی طور پر درندگیت اور سفا کیت کی المناک داستان سے ناریخ رقم کی، قتل وغارت گری کامر دبا زارگرم کیا، جس کے شواہد سے ان کی ناریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں،

اورجن کے اعترافات خودو ہابی ازم سے جڑے ان کے دانشوران نے کیا ہے، پیشوائے دیو بند مولوی جنا ہے جسین احمرنا نڈوی کوکون نہیں جانتا، وہا بی ہونے کے باوجوداس حقیقت کوواشگاف کرنے سے پیچھے نہیں رہے، ملاحظہ کیجئان کی گتاب شہاب ٹاقب، ص 221 میں لکھتے ہیں۔ صاحبو احمد بن عبدالوہا ہے نجدی ابتداء تیرہویں صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوا، اور چونکہ یہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا، اس لئے اس نے اہل سنت والجماعت سے قبل وقبال کیا، ان کو بالجراپے خیالات کی تکلیف دیتا رہا، ان کے اموال کو نیمت کامال اور حلال سمجھا گیا، ان کے قبل کرنے کو باعث ثواب ورحمت شارکر تا رہا، اہل حرمین کوخصوصاً اور اہل تجا گیا، ان کے تکالیف شاقہ پہنچا کیں، سلف صالحین اور ابتاع کی کامل میں نہایت گتا تی اور بے ادبی کے الفاظ استعمال کئے، بہت سے لوگوں کو بوجہ اس کی تکالیف شدیدہ کے مدینہ مورد ورمائی خونخوار فاس شخص تھا۔

میں کوفرج کے ہاتھوں شہید ہوگے ۔ الحاصل وہ ایک ظالم وباغی خونخوار فاس شخص تھا۔

اوراییای پچھاٹی خودنوشت، نقش حیات، میں بھی لکھا ہے غرض اس مقام پر بتانا مقصودیہ ہے کہ وہائی فرقہ اسلام اور مسلمانوں کاشد بیرترین مخالف ہی نہیں بلکہ جانی وشن ہے، یہی وجہ ہے کہ علاء ومشائخ اہل سنت والجماعت نے اس فرقہ کوانہیں وجوہات کی بناپر خارجی فرقہ قرار دیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہا ہیت خارجیت کی احیائی تحریک ہے، عالم اہل سنت کے علاء ومشائخ کو جانے دیجئے ،اس فرقہ کو خود عالم وہا ہیت کے علاء سے معلوم سیجئے ،وہ بھی اسے خارجی فرقہ ہی قرار دیتے ہیں، جیسا کہ مولانا بہاء الحق قاسمی نے دیو بندی جماعت کی ماریاز کتاب ،،المہند ،، پر تبھرہ کرتے ہوئے کھا ہے۔

مولانا خلیل احمدصاحب نے صاف کھاہے کہ ہمار سے زو کیے محمد بن عبدالوہا ب کا وہی

تھم ہے جو خارجیوں کا ہے، اس کے ساتھ علامہ شامی کا بیٹو ل بھی نقل کررہے ہیں کہ ابتحد الوہاب اوراس کے بیر واہل سنت اور علمائے اہل سنت کوشرک سمجھ کرقل کرنا بھی جائز سمجھتے تھے۔ فجدی تحریکر یک پرایک نظر ص ۲

دوسری جھلک

نجدیوں کی گتاخیوں کوبھی ا جاگر کرتے ہوئے موصوف لکھتے ہیں۔

مقامات مقدسہ کے ساتھ نجدیوں کی گتاخی مشہور ہے، نعت خوانا ن نجدیدا گر چاس سے انکاری ہیں گرنا کجے ؟ گتاب ، حیات طیبہ ، میں اگر چہنجدیوں کی خوب تعریف کی گئی ہے، گربعض مقامات پر حقیقت کا اعتراف کرنا پڑا ہے، اس میں لکھا ہے کہ! ۔ سو ۱۸ یو کتام پر مدینہ بھی سعد کے قبضہ میں آگا، مدینہ لیکراس کے مذہبی جوش میں یہاں تک ابال آیا کہ اس نے اور مقبروں سے گزر کرخود نبی کریم فرہبی جوش میں یہاں تک ابال آیا کہ اس نے اور مقبروں سے گزر کرخود نبی کریم (علیف کے عزار کو جھت کو ہر با دکر دیا اور اللہ اور کوا شادیا جو آپ کی قبر مقدس پر پڑی گئی۔ حوالہ سابق

لہذا خارجی فرقہ اہل سنت سے خارج ہے ، انہیں مسلمان تو کہہ سکتے ہیں کین مومن نہیں ، کیونکہ اسلام عام ہے ، اورا یمان خاص ہے ، جوایمان والا جوگا ضروری ہے کہوہ مسلمان ہوگا منرور نہیں کہوہ ایمان والا بھی ہو۔ پس و ہا بیت کا شار غیر سی ہوگا ، لیکن جو محض مسلمان ہوگا ضرور نہیں کہوہ ایمان والا بھی ہو۔ پس و ہا بیت کا شار غیر سی اور نہایت گتا خ اور بے ا دب فرقوں میں سے ہونا ہے ، اس نے اسلام کی شوکت کو پائمال کیا ، کفر کوتقویت پہنچائی ، لہذا اس فرقہ سے دوئی کرنا یا رشتہ داری قائم کرنا ہرگز جا تر نہیں ، فجوائے قرآن ، ، و من یہ و لهم منکم فانه منهم ، ، یعنی تم میں سے جوکوئی ان سے دوئی رکھے گاتو وہ انہیں میں سے جوکوئی ان سے دوئی رکھے گاتو وہ انہیں میں سے جوکوئی ان سے دوئی رکھے گاتو وہ انہیں میں سے جو

#### و ہابیت کے بطلان کالا جواب پیانہ

وہابیت ایک ایبابرقسمت فرقہ ہے جس کے ظہوراوراس کے خرافات و بدعات، اس کی معلم عقلی اور بے وقو فی ،اس کی فتند انگیزی و فتند پروری، اسلام رشمنی، مسلم عشی اور کفرو کفار دوسی غرض کدایک ایک نقش کو حاضر و ناضر اور عالم غیب نبی تلفیقہ نے بیان فرما دیا ہے، یہاں تک کہ اس کی گمرا ہیت کا پروانہ بھی جاری فرما دیا ،اس پروانے پراگر تھوڑا ساغو رکیا جائے توا مت مسلمہ وہابیت کی وباسے محفوظ رہ سکتا ہے، ملاحظہ سیجئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند بیان فرماتے ہیں۔

اشار رسول الله عَلَيْكُ بيده نحو اليمن فقال الايمان الا ان الفتنة وغلظة القلوب في الفدادين عند اصول اذناب الابل حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر

ترجمہ:رسول الله علیہ فیصلے نے یمن کی طرف اشارہ کیااور فر مایا کیا بیمان یمنی ہےاور

آ گاہ ہوجا وُ فقتغاور سخت دلی اونٹوں کی دموں کے قریب چلانے والوں مصرور ہیعہ میں ہے جہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے۔

مسلم شریف جلداول جی ۵۲ بخاری شریف جلداول جی ۲۲۳

ندکورہ بالا حدیث شریف میں غور کا مقام ہے ہے کہ غیب داں نبی علیقہ نے فر مایا کہ ایمان یمنی ہے، یہ جملہ اہل یمن کے لئے ایک سرٹیفکٹ ہے، کہ اگر ساری دنیا کے لوگ کفروالحاد کاشکا رہوجائے تو پھر بھی یمن میں اہل ایمان واسلام کاو جو دضرور رہے گا۔لہذا اس حدیث کی روسے اگرکوئی بد بخت اہل یمن کو کافروشرک کے، ان کے ایمان واسلام کاانجام کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جس طرح آسمان کا تھوکا خود کے چرے پرگر تا ہے، ای طرح آگرکوئی کا فرنہ ہوتو بھی اسے کہ جس طرح آسمان کا تھوکا خود کے چرے برگر تا ہے، ای طرح آگرکوئی کا فرنہ ہوتو بھی اسے کافروشرک کہنا، کہنے والے پر لوٹ جاتا ہے، اہالیان نجدوسر فروشان و ہا بیدائل یمن کے تنیک کیا اعتقادر کھتے ہیں، اس بات کو معلوم کرنے سے پہلے دوحد بیث شریف ملاحظہ فرما لیجئے۔

عن ابن عمر ان النبي المسلطة قال اذا كفر الرجل الحاه فقد باء بها احدهما -آقائه دوجهال المسلطة في ارشادفر مايا: -جب كى مردف البينة بهائى كوكافر كهاتو وه كفر دونول ميں سے كسى يرضر وريلئے گا -

رسول الله علی فی مایا جوشی این بھائی کو کافر کہدکر پکار نے و دونوں میں سے ایک پر کفر آجائے گا ۔اگر وہ شخص جس کواس نے پکارا کافر ہے تو خیر ( کفراس پررہے گا)ور نہ پکارنے والے پرلوٹ آئے گا۔

مسلم شريف: مترجم ازمولوي وحيدالز مان غير مقلد جلدا ول ص ١٦٤

ان دونوں احادیث کی چندطور پر علاء نے تا ویلیں کیں ،امام نوی علیہ الرحمہ نے جوآخری تا ویلیں کیں ،امام نوی علیہ الرحمہ نے جوآخری تا ویل کی وہ یہ ہے کہ،مراد بلٹنے سے اس کی تنظیر کا لپٹنا ہے، یعنی اس نے جوا یک مسلمان کوکا فرکہا اور وہ کا فرنہیں تو اس نے خودا پی تنظیر کی ۔

لہذا اہل یمن کا ایمان ایک کسوٹی ہے، غلو ہے قو حید میں بہنے والے نجد کے وہا ہوں کا اگر ایمان اہل یمن کے مسلمانوں کے عقید ہے کے مطابق ہے قوبارگاہ خداور سول میں مقبول ہوگا، ورندان کی قو حید عذا ب قبر وحشر میں کوئی کا منہیں آئے گی، لیکن تا ریخ بتاتی ہے کہ اہل یمن پر نجدی تحریک کی کا پچھ بھی اثر نہیں ہے، اس لئے نجد کے وہا بیہ جہاں پراپنے علاوہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو کا فروشرک گردانے ہیں، ان کے اموال کو غنیمت کا مال اور ان کو مستحل الدم یعنی ان کے قبل کو باعث اجرو قواب شار کرنا رہا ہے، جیسا کہ قاضی شو کا نی کے اعتراف کو مولانا منظور نعمانی دیوبندی نے نقل کیا ہے۔

علامہ قاضی شوکانی اوران کے بعض تلامذہ جیسے حضرات نے بھی بیہ بات کبھی ہے، کہ شخ محمہ بن عبدالوہا ب کی جماعت کے لوگ اپنے سواسب مسلمانوں کو کافر ہشرک اور مباح الدم سجھتے ہیں۔ شخ محمہ بن عبدالوہاب کے خلاف پر ویگنڈہ ہے ۵۰۱

چنانچہ ساری دنیا کے لوگ اگر دین اسلام سے پھر جائے تو ممکن ہے گریمن میں اہل ایمان کا وجو دقیا مت تک باقی رہے گی، کیونکہ ان کے ایمان کی سنداور قیا مت تک باقی رہنے کی خوشخبری خود غیب دال نجی اللہ ہے اس لئے ساری دنیائل سکتی ہے گر آ قاکر یم کی بات نہیں ٹل سکتی ، گرنجد کے دوستوں کفر پرستوں نے ان کو بھی نہیں بخشا، انہیں بھی کا فروشرک اور مستحل الدم قرار دیا ہے، جیسا کہ اس بات کی شہادت دیوبندی عالم مولوی منظور نعمانی نے قاضی شوکانی غیر مقلد کے حوالے جیسا کہ اس بات کی شہادت دیوبندی عالم مولوی منظور نعمانی نے قاضی شوکانی غیر مقلد کے حوالے سے لکھا ہے۔

جارے یمن کے عاجیوں کے قافلہ کے امیر الحجاج السید محمد بن حسین المراجلی نے خود مجھ سے (علامہ قاضی شوکانی ) بیان کیا کہ جارے قافلہ کو نجری جماعت کی ایک ٹولی ملی تو اس نے مجھے اور میر سے ساتھ والے یمن کے سارے عاجیوں کو ،، کفار، کہہ کے خطاب کیا (انجماعة منهم خاطبوہ ہو و من معہ فی حجاج الیمن بانهم کفار)۔

کیا (انجماعة منهم خاطبوہ ہو و من معہ فی حجاج الیمن بانهم کفار)۔
(البدرالطالع ج، ۲، ص ۵) بحوالہ شخ محمد بن عبدالوہاب کے خلاف پرو گینڈہ میں ۱۳۲۷

اس واقعہ کے بعد ماننا پڑے گا کہنا عاقبت اندلیش نجد کے وہابیوں کی توحید اہل یمن کی توحید اہل کیمن کی توحید اہل کیمن کی توحید کے برخلاف ہے، اور مردود ہے، ان کی توحید کی کام کی نہیں، اہل کیمن کی تکفیر کر کے اس نے خود اپنے اور کفر کومتو اللہ بنالیا، اور آج بھی بڑئی شدت سے وہابیوں کا اس پڑمل ہے، اپنی اس تکفیر سے رجوع نہیں کیا ہے۔

## وہابیت کی آمد ہند

ہندوستان جنت نثان صدیوں سے مسلمانوں کی حکومت وسیادت کا گہوارہ رہا ہے، اس لئے اس ملک میں بھی انگریزی نوآبا دیاتی علاقوں کی وزارت کے چھے نکاتی پروگرام کی عملی تحریک، وہابیت، بنام ،، خارجیت ،، کی تروت کی واشاعت کا پیجنڈہ شامل تھا، جیسا کہ ہمفیرے کے بیان کردہ نکتہ نمبر ۵ یا کچے سے روشن ہے۔

ہندوستان میں اسلام کی آمد کے وقت سے کیکر سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ کی وفات سے المام ہے ہندوستان کے مسلمان صرف دو فرقوں ،،اہل سنت وجماعت،،اور،،شیعہ، میں بے ہوئے تھے،اس کے بعدا نگریزوں نے اپنے دوراقتد ارمیں ،،لڑا وَاور حَکومت کرو،،کی یا لیسی کے تحت مسلمانان ہند کے درمیان ندہجی اختلاف وافتراق اور

ملی اختثا روخلفشا راورتشت و لامرکزیت پیدا کرنے کے مقصد سے نجدعرب سے و ہائی ند بہب کو امپورٹ کیا، پر و فیسر محمد ایوب قادری مقدمہ حیات سیدا حمد کے صفحہ 26 پر لکھتے ہیں۔

تقسیم ہندتک مسلمانا ن ہند کا اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ فرقہ و ہائی انگریز کا کا شت کردہ بودا
ہے، جس کی آبیاری اس نے نہایت ہوشیاری سے کی اور اس سے پورا پورا فائدہ اٹھایا، بیہ
نظر یہ کسی بر گمانی پر مین نہیں تھا بلکہ اس بات کی بنیا دوہ حقائق ہیں جن کو خود و ہائی حضرات نے
بیان کیا۔ بحوالہ اشار حق ص

جب آپ نے معلوم کرلیا کہ ہندوستان میں وہا بیت کیونکر آئی ہو اب اس کے اولیس مبلغین پرایک نظر ڈال لیجئے۔

وہا بیت کے اولیس قائدین

چنانچہ تمام مؤرخین کے نز دیک ہے ہات طئے ہے کہ ہندوستان میں وہا بیت کا سب سے پہلا قائد سیداحمدرائے ہریلوی تھے، قاضی قطرا ہن جرآل بوطامی نے لکھا ہے۔

سیداحمد ہندوستان کے رؤسامیں سے تھے، انہوں نے ۱۸۱۱ء میں جج کیااور مکہ میں جب دوہ وہابیوں سے مطاقوان کے شیخ عقائد کو قبول کرلیااوراس ندہب کے داعیوں میں شامل ہوگئے۔ مجمد بن عبدالوہاب ص ۱۲۷

اورمؤرخ ہند جناب فاروق ارگلی صاحب لکھتے ہیں۔

۸اویں صدی کے عرب نہ ہبی رہنماا بن عبدالوہاب کی تحریک کورائے ہریلی کے سیدا حمد شہید کی حمایت حاصل ہوگئی۔ داستان ک<u>۸۵ ای</u>م ۲ سیدا حمد شہید کی حمایت حاصل ہوگئی۔ داستان ک<u>۸۵ ای</u>م ۲ لیکن میں سیدا حمد صاحب کو پہلا قائد نہیں سمجھتا ، کیوں کہاس کے اندر کسی قتم کی قابلیت بلکہ سوچے سیجھنے کی قوت ہی نہیں تھی ، وہ بقول ان کے تذکرہ نگا روں کے بچین ہی سے غی الذہن،
ازلی بے وقو ف اوراحتی تھے، کوشش کے باوجود ناعمر علم ومعلوم سے تہی دست ہی رہے، بیا لگ
بات ہے کہ عقیدت مندول نے اسے افسانوی دنیا کاہیرو بنادیا، مگر حقیقت یہی ہے کہ وہ وہ بابیائی
عقائدوا فکار کی ترجمانی کا تصور بھی نہیں کرسکتا تھا، چہ جائے کہ وہ اس کی قیا دت کا سوچے۔

سید صاحب ایک مغلوب الحال شخص تھے، اس لئے بیل ای کے سرمونڈ ھا گیا،ورنہ حقیقت میں وہا بیت کی قیادت مولوی اسمعیل دہلوی اورمولوی عبدالحی بڑھانوی ہی کے ہاتھوں میں تھی،جنہوں نے سیدصاحب کا دست جیپ وراست بن کرتد ابیریں کیں،اورا نگریز کی پشت یناہی میں وہابیت کی اشاعت و تبلیغ کے لئے شب وروز ایک کردئے۔

## ناموں کی تبدیلیاں

وہائی فرقہ جب ہندوستان میں انگریز کی مرہون منت قدم جما چکی تو چونکہ اس کا نام ، وہائی، مشہور ہو چکا تھا، اور ہراین وآل ان کی صورت سے واقف ہو چکے تھے، اس لئے کوئی ان کا دھرم اختیار کرنے پر راضی نہ ہوتا تھا، بایں سبب انہوں نے کسی ایک نام پر اکتفا نہیں کیا، اور مختلف نام بدل کر لوگوں کے سامنے آئے، انہوں نے بہت سارے نام بدلے، ابتدا اگریز کی کور نمنٹ نے اس جماعت کا نام سرکاری دفار و کاغذات میں بھی لفظ، وہائی، ہی انگریز کی کور نمنٹ نے اس جماعت کا نام سرکاری دفار و کاغذات میں بھی لفظ، وہائی، ہی کھا تھا، کین اولیس زنگاء واساطین وہابیہ نے تقیہ کرکے پہلے اپنے آپ کو، موحد، کہلایا، پھر مہمان انہیں ، مجمدی ، اس کے بعد سید احمد صاحب کی نسبت سے، احمدی ، نام رکھا، پھر بینام بھی پیند خاطر نہ ہوا اور جماعت کو، غیر مقلدیت ، کے نام سے موسوم کیا، لیکن بہر صورت عوام مسلمان انہیں نہ ہوا اور جماعت کو، غیر مقلدیت ، کے نام سے موسوم کیا، لیکن بہر صورت عوام مسلمان انہیں نہ ہوا اور جماعت کو، غیر مقلدیت ، کے نام سے موسوم کیا، لیکن بہر صورت عوام مسلمان انہیں وہائی بی کہتارہا۔ یہاں تک کہ کے ۱ میں مولوی محمد حسین بٹالوی نے ملکہ و گور رہے سے اپنی

جماعت کی سابقہ و فا داری اور نمک حلالی کا واسطہ دیکر کورنمنٹ کے دفتر سے لفظ ،، وہابی ،، کوبدل کر ،، اہل حدیث ،، نام رجٹر ڈکروایا، غیر مقلد عالم عبد المجید سوہدروی نے لکھا ہے۔
مولوی محمد حسین بٹالوی نے : اشاعۃ السنۃ کے ذریعہ اہل حدیث کی بہت خدمت کی مفظ وہابی آپ ہی کی کوشش سے سرکاری دفاتر وکافذات سے منسوخ ہوا اور جماعت کو اہل حدیث کے نام سے موسوم کیا گیا۔ حاشیہ سرت ثنائی ص ۲۵۲ مطبوعہ لاہور

ملک کی آزا دی کے بعد انہیں بینا م بھی پسند نہیں آیا،اورانہوں نے جماعت کا نام ،، سلفی ،،رکھا،سلفیت میں چونکہ تقلید کی ہوآتی ہے،اورتقلید کو بیقوم شرک قرار دیتی ہے،اسلئے اس نام کو پچھ زیا دہ پذیرائی نہیں ملی ،اس لئے اب ،، جماعت مسلمین ،،کاپر فریب نام استعال کرتے ہیں،ان کے گرا ہیت کی سب سے بڑی روشن دلیل تو یہی ہے کہ تقریباً دوسویرسوں میں درجنوں نام بدلے اور آج تک کی ایک نام پر انہیں استقامت اور قرار نصیب نہیں ہوا۔

## هندوستان میں و ہابیت کی اشاعت

ہندوستان کی سرزمین میں اہل سنت اور شیعہ کے بعد یہ تیسرا، وہائی ، فرقہ تھا، جو کہ اگریز کی مرجون منت یہاں پرقدم رکھا، جس کے اولیس قائدین میں سید احمد رائے ہریلوی مولوی عبدالحی بڑھانوی ، مولوی اساعیل دہلوی ۔ سید صاحب ان دونوں مولوی صاحبان کے شاگر دیتے ، چند دن پڑھے تھے، اس کی ازلی سادگی اوراحق پنی نے ان دونوں اساتذہ کومرید بنا لیا الیکن اس کے باو جود سید صاحب ان دونوں مولوی صاحبان کی ڈاٹ بھٹکار بھی سن لیا کرتے تھے، چونکہ ساری کا روائی اور جماعت کی قیا دت ان دونوں مولوی صاحبان ہی گارہ ہی سے دوش پر تھا۔ حین بیا میں کا روائی اور جماعت کی قیا دت ان دونوں مولوی صاحب کی شان میں کتاب صراط مستقیم جونکہ یہ دونوں مولوی صاحبان نے ملکر سید صاحب کی شان میں کتاب صراط مستقیم

ترتیب دی، جے بغیر چھاپے خاص خاص لوکوں کو دیتے رہے، پھر مولوی اسمعیل دہلوی نے رہوائے زمانہ کتاب، تفویۃ الایمان، ککھی، جو کہ شخ نجدی کی کتاب التوحید کاہند وستانی زبان وماحول میں چربہ تھا، ان دونوں کتاب کے مضامین اور طرز تحریر میں بکسانیت ویگانگت پائی جاتی ہے، اس بات کا قر ارخود غیر مقلدین کے شہید لیلائے نجد مولوی احسان الهی ظمیر نے کیا ہے کیھتے ہیں۔

امام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب التوحید اور تقویۃ الایمان ایک دوسرے سے بہت حد تک مشابہ ہیں ،اور دونوں ایک ہی طرز پر لکھی گئی ہے۔ حاشیہ بریلویت اور تکفیری فتوے ص اا اور مشہور نقشبندی ومجد دی بزرگ حضرت شاہ ابوالحن زید فارو تی قدس سرہ نے لکھا ہے۔

ورمشہور نقشبندی ومجددی بزرگ حضرت شاہ ابوالحن زید فارو قی قدس سرہ نے لکھا ہے ۔ تقوییۃ الایمان ،نجدی کے رسالہ کا ترجمہ ہے ،اوریہاں کے لوگ ،اتباع و انصار مولا نااسلعیل کا کارنامہ بتاتے ہیں ۔مکا تنیبص۹۳

آپ نے ان دونوں کتاب کے مضامین کاموازنہ، تقویۃ الایمان اورمولوی اسلیمان، نامی کتاب میں کئے ہیں، اور نابت کیا ہے کہ بیمولوی صاحب کا کارنامہ ہے، ی نہیں بلکہ تقلیدی سرجمہے۔

کتاب التو حیداور تقویۃ الایمان کی فتندا نگیزی عربی التو حیداور تقویۃ الایمان کی فتندا نگیزی عربی و ملی انتثار کے لئے شخ نجدی نے کتاب التو حید کھی اس کتاب اسے خوب فتند ریا ہوئے ،علائے حربین شریفین نے اس کی تر دید میں بے انتہا کتب ورسائل کھیں، یہاں تک کہ خود شخ نجدی کا بھائی شخ سلیمان بن عبدالوہاب نے اس کے ردمیں

، صواعق الہید ، ، نامی کتاب کھی ، صرف اتنا ہی نہیں ، اس کتاب کی فتند انگیزی کا مقرخود خجدی سعودی سلطنت کے زعماء واساطین بھی ہیں ، جبیبا کہ غیر مقلد مولوی راشد حسن فضل حق مبار کبوری کے اس ریمارک سے روشن ہے۔

چنانچہ جب حاسدین ودشمنان اسلام (وزراء) نے اس مبارک علاقہ (یعنی نصاب تعلیم جس میں شخ نجدی کی کتاب التو حیداور کشف الشبہات وغیرہ کتب شامل ہیں) پر حملہ کیا تو ان میں سے بعض نے وہاں کے نصاب تعلیم کونشانہ بنایا کہ اس نصاب سے ایک دوسر کے کوکافر قرار دیتے اورا نتہا ایندی کا جذبہ اکبرتا ہے، جس سے فتنہ وفسا د کا اندیشہ ہے۔

۔ شخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب: حیات وخد مات ۔۔۔ ص ۵۹

اس قرار واقعی حقیقت پرمبار کپوری صاحب نے ان وزراء مملکت پرجن الفاظ کے تیرونشر

چلائے ہیں، ان سے مبار کپوری صاحب کی آل سعود سے انتہائی عقیدت و وابستگی کا جہاں پر تیور جھلکتا

ہے، وہیں پر کتاب التو حید کو جووجی الہی کا درجہ دیتے ہیں، وہ بھی نمایاں ہوتا ہے، ملاحظہ سیجئے۔
اگر ہم اپنے اصول ومبادی سے ذرا نیچ از کرا پے تعلیمی نصاب کو تبدیل کرلیں، اور

اپنے عقیدہ سے عقیدہ ولاہراء نکال دیں، تا کہ ہمارے وشمن کفار ومنافقین خوش ہو

جا کیں، ہتو وہ لوگ تو راضی نہ ہو سکیں گے، لیکن ہمارارب ہم سے نا راض ہوجائے گا۔

د کھے رہے ہیں آپ ،نصاب تعلیم نہیں کویا کہ وی اللی ہے ،جس کے معترض کو کافر وشرک قر اردیا جارہا ہے،اس نصاب کو پڑھنے والوں سے اور کیا امید رکھی جاسکتی ہے،لہذا جوفتندا گلیزی کی خصوصیات کتاب التوحید میں تھیں،وہ تمام خصوصیات بلکہ اس سے دو چند تقویۃ الایمان میں بھی دُر آئی، کیونکہ مولوی اسلمیل صاحب نے نقض امن کے مقصد بدلیکر ہی

اس کار جمه کیاتھا، جیسا کہ خوداس کے اس بیان سے روش ہے۔

میں نے بیہ کتا ب کسی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ تشدد بھی ہوگیا ہے، مثلاً ان امور کو جو شرک خفی متھ جلی لکھدیا گیا ہے، ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی ۔ کو اس سے شورش ہوگی مگر تو قع ہے کہ لڑ ہجڑ کرخود ٹھیک ہوجا کیں گے۔ حکایات اولیا ہی ۹۸مطبوعہ دیوبندس کا مطبوعہ مکتبہ بحرفاروق کرا جی

اس کے خلاف غلط فہمیوں اور غلط بیا نیوں کے جو ہنگا ہے بیا ہوئے اور بیا کئے گئے وہ بھی غالبًا کسی دوسری کتاب کو پیش نہ آئے۔ مقدمہ تقویۃ الایمان ص ۱۵ مولوی مہر صاحب نے ،،اس کتاب سے متعلق غلط فہمی اور غلط بیانی ،، کانا م دیکراس کی فتنا نگیزیوں اور ہنگامہ بیائیوں پر پر دہ ڈالنا چاہا، کین برشمتی سے اس کے خام خیالی کی تر دیدخود مصنف نے بید کہہ کر کر دیا تھا کہ ، اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی ، ، کتاب سے متعلق نقض امن کا اعتراف تو خود مصنف بیچارہ کررہے ہیں ، لیکن ان کے مقلدین انمی کو کتاب میں افراط وتفریط نظر نہیں آتی ، مصنف تو مقر ہیں کہ کتاب میں افراط وتفریط کے سبب شورش اور ہنگامہ یقنا ہوگی ، اور بید بیچارہ شورش اور ہنگامہ آرائیوں کی بنیا دغلط ہنمی پر قرار دے رہے ہیں ، بصارت کے ساتھ ساتھ بھیرت سے بھی محروم ہو بچکے ہیں ، غرض اس کتاب سے امت میں جس ند ہی و ملی شورش اور ہنگا مے بر بیا ہوئے ، اس سے ماقبل اور مابعد کسی کتاب کو بیر رتبہ نصیب نہ ہوئی ۔ شورش اور ہنگا مے بر بیا ہوئے ، اس سے ماقبل اور مابعد کسی کتاب کو بیر رتبہ نصیب نہ ہوئی ۔ جیسا کہ دیو بندی عالم ہولوی احمد رضا بجنوری نے لکھا ہے ۔

افسوس ہے کہاس کتاب (تقویۃ الایمان) کی وجہ سے مسلمانان ہندویا ک جن کی تعداد میں کروڑ سے زیادہ ہے اور تقریباً نوے فی صد حنق المسلک ہیں، دوگروہ میں بٹ گئے ہیں، ایسا ختلافات کی نظیر دنیائے اسلام کے سی خطے میں بھی، ایک امام اورا یک مسلک کے مانے والوں میں موجو ذہیں ہے۔ (انوا را لباری ج ااس ۱۰۷)

کیااب بھی کتاب تقویۃ الایمان کوتفویۃ الایمان نہ کہیں گے، جیسا کہ و لی اللہی مسلک کے حاملین علمائے کاملین اس کتاب کوساتھ،، فا،،کے بولتے تھے، یعنی ایمان کوفوت کرنے والی کتاب، لہذا شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کے بوتے شاہ رفیع الدین کے بیٹے حضرت شاہ عبدا لعزیز کے بیٹے جائے شاہ کا ماتے ہیں۔

پہلی بات کا جواب میہ ہے کہ تقویۃ الایمان کہ میں نے اس کانام تفویۃ الایمان ساتھ فا کے رکھا ہے، اس کانام معید الایمان رکھا ہے،

اساعیل کارسالہ موافق جمارے خاندان کے کیا کہ تمام انبیاءا وررسولوں کی تو حید کے خلاف ہے۔ انوارآ فتاب صدافت جلدا ول ص 465

ای مسلک ولی اللهی کافیضان خطئه سیمانچل میں سراج العارفین حضرت علامه مولانا شاہ حفیظ اللہ بن طبقی برہانی قدس سرہ نے پھیلایا،آپ حضرت شاہ مخصوص اللہ دہلوی کے شاگر دہتے، اس کئے اپنے استاذ کی نیابت شاگر دہتے، اس کئے اپنے استاذ کی نیابت میں کتاب تقویم الایمان کو ، تخریب الایمان ، کہتے تھے۔جسیا کہ فقاوی امجد بہ جلد چہارم ص 424 میں مرقوم ہے۔

مولانا شاہ حفیظ الدین صاحب قدس سرہ پورینوی اپنے دیار میں مسلم الثبوت بزرگ تھے، جن کے مسلک پاک کی وضاحت کے لئے ان کامحض یمی ایک ارشاد کہ تقویقہ الایمان تخریب الایمان ہے۔ ان کے مسلک کے تقدس اور دوسرے مسلک سے امتیاز کے لئے کافی ہے۔

لیکن افسوس! کہ آپ کے خانوا دے پر بھی و ہابیت نے پنجا گاڑ دیئے،اور خاندان کودوحصوں میں تقلیم کر دیا ،اوراب شاہ صاحب کوبھی صرح طور پر و ہابی دیوبندی نہ ہی مگر صلح کلی بنانے پراپنی ساری قلمی طاقت جھونک دی۔

کیاتقویۃ الایمان کے ہوتے ہوئے اتحاد ممکن ہے؟

اگرتقویۃ الایمان کو دوستوں کے مشورہ پڑمل کرتے ہوئے اصلاح کرکے چھا پی گئ ہوتی ، تو آج بیروزبد دیکھنا نصیب نہ ہوتا ، لیکن اس کوتوا مت میں انتشار واختلاف پھیلانے ہی کے لئے ککھی گئی تھی ، پھراصلاح کیوں کرتے ، لہذا بغیر اصلاح کے کتاب چھپوا دی ، اور جو پچھ ظہور پذیر ہواہ ہ انگرین کی اقتدار کو مضبوط کرنے کے لئے کافی تھا، انہوں نے اس کی آتش فتنہ کو ان کے مقلدین انجی کے دریعے بھی سر دیڑنے نہیں دیا، شعلہ کو ہمیشہ جوان رکھنے کے لئے اسلام اورائل ایمان پر چومیں کروانا رہا، کتاب کے مندراجات کووحی اللی کا درجہ دے دیا، دیوبندی نہیب کے بانی مولوی رشید احمر گنگوہی نے فتو کی جاری کر دیا کہ اس کا رکھنا، پڑھنا اور اس پرعمل کرنا عین اسلام ہے اور باعث ثواب، فتو کی ملاحظہ کیجئے۔

تقویۃ الا بمان نہایت عمدہ کتاب ہے اور ردشرک وبدعت میں لا جواب ہے،
استدلال اس کے بالکل کتاب اللہ اوراحا دیثے ہے ہیں،اس کار کھنااور رپڑ صنااور
عمل کرنا عین اسلام ہے اوراجروثو اب کابا عث ہے۔ فتاوی رشید یہ ص۱۹۲
میں نے تو اسا تذکے کرام سے سناتھا کہ علم عالموں کی گر دن پرامانت ہے،لیکن علائے وہا ہیہ نے تقویۃ الا بمان کوعین اسلام قرار دیکر کہاں تک انصاف و دیانت سے کام لیا،اس کا تجزیہ کرنا ہر مسلمان کی ایک ذمہ داری ہے،نا کہ حقیقت سے خود بھی واقف ہوں اور دوسروں کو بھی بتا کران کے ایمان کی حفاظت کرسکیں۔

قر آن کریم کورکھنا اور پڑھانا عین اسلام نہیں ہے، بہت سارے غیر مسلم پنڈت اس کو اسپنے پاس رکھتے ، پڑھتے اور عمل کرتے ہیں، لیکن اسے کوئی مسلمان نہیں کہنا، اور بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کے گھر میں قر آن نہیں ،اور نہ اسے وہ پڑھتا ہے، پھر بھی مسلمان ہے، پس قر آن کریم کورکھنا اور اسے پڑھا اور اس کے فرد کیا رکھنا پڑھنا اور اس پڑمل کرنا عین اسلام ہے، اور اگر کسی نے اسے اپنے پاس نہیں رکھا تو وہ مسلمان نہیں ہے، چیرت ہے جب کہ خود اس کے لکھنے والے نے اعتراف کرلیا کہ اس میں افراط

وتفریط ہوگئ ہے،،اس میں بعض جگہ تشدد بھی ہوگیا ہے، مثلاً ان امور کو جوشر کے بھتے ہوئے ان کے ہمان وجوہ سے جھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی،، یدد کھتے ہوئے ان کے مقلد بن اعمیٰ نے کتنی آسانی سے اس کتاب کو قر آن سے بڑھ کر درجہ دیکر آتش فتنکو مشتعل کیا،اور آج سکہ اسی موقوف پر ڈٹے ہوئے ہیں،اس لئے اس فتو کی کو بعینہ تقویتہ الایمان میں نسلک کر کے سواصدی سے مسلسل آج تک چھاپتا آرہا ہے، کیاالیمی صورت میں امت کی بیمنتشر کھڑیاں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوسکتی ہیں، قوم مسلم کو غربی وہلی اختیارات و اختلافات سے نجات مل سکتی فارم پر جمع ہوسکتی ہیں، قوم مسلم کو غربی وہلی اختیارات و اختلافات سے نجات مل سکتی کراہے؟ ہرگر نہیں،اور بیاسی صورت میں ہوسکتی ہے جب تقویتہ الایمان اور اس جیسی دومری فتنا گیز کتابوں کو زیر زمین وفن کر دیا جائے،اور اس کے لئے بیلوگ ہرگر تیار نہیں ہو نگے، کیوں کہ مسلمانوں کو خد ہب کے نام پر با نشنے کی وجہ سے بی ان کو سعو دیہ کی وہائی حکومت جو پیٹر وڈالر دیتا ہے،وہ بند ہوجا ئیں گے،اور اگر بند ہوگیا تو فاقد کشی کا راج قائم ہوجائے گا،بال بچے بھوکوں مرجا ئیں گے۔

## و ہابیا ئی فرقوں کی پیدائش

و ہا ہیت انسان کو ند ہب کی قید ہے آزاد کر دیتا ہے، اوراس سے مطلق العنانی کا دائیدل میں پیدا ہوجاتی ہے، اس وقت آدمی کسی کا بھی نہیں سنتا نہ خدا کی نہاس کے رسول علیقی کی ، بس اس پر اپنی بات منوانے کا دھن سوار ہوجاتا ہے ، مسٹر ابوال کلام آزاد نے اپنا تجر بیکھا ہے۔

عقائدوفکر کی توسیع کے لئے پہلی چیز یہ ہے کہ تقلید کی بندش سے پاؤں آزادہوں، وہا بیت اس زنجیر کوتو ڑتی ہے، اب اگراس کے بعد آزادی فکر، بےقیدی ومطلق العنانی کی صورت اختیار کرلے قوبلا شبہ بیزہا ہے مصرصور تیں بھی اختیار کرسکتی ہے۔
آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی: ص۰۲۲

یمی فکری آوا رگی بے قیدی اور مطلق العنانی کی کا رفر مائی تھی کہ غیر مقلدین تھوڑی تھوڑی

مدت ابعدا پنی جماعت کانا م بد لتے رہے، اور آج تک بیصورت حال باتی ہے، چنا نچا ک فکری آوارگی ہے قیدی اور مطلق العنانی ہی کی جلوہ فر مائی تھی، کہ ہندوستان میں و ہا ہیت کے قدم جمانے کے تھوڑے ہی عرصہ بعد مولوی اسملیل اور مولوی عبدالحق کے درمیان سرحد میں تقلید اور عدم تقلید کے موضوع پر مباحثہ چھیڑ گیا ، مولوی آسملیل کے پیچے نماز پڑھنے والے عدم تقلید کے قائل ہوگئے ، نماز میں رفع یدین کرنے گئے ۔ اور مولوی عبدالحق کے پیچے نماز پڑھنے والے تقلید ائر مہان ہوگئے ، نماز میں رفع یدین کرنے گئے ۔ اور مولوی عبدالحق کے پیچے نماز پڑھنے والے تقلید ائر مان اللہ کہ کے قائل تھے، کویا کہ اس مباحث نے جماعت کودوگروہ میں بانٹ دیا ، عدم تقلید کے قائلین فی زمانا اہل حدیث غیر مقلدین کے نام سے معروف ہوئے ، اور مولوی عبدالحق کے تبعین بعد میں اپنی جماعت کی شاخت، ، دیو بندین آب سے معروف ہو کے ، اور مولوی عبدالحق کے تبعین بعد میں دیو بندیت آک و ہا بیت، یعنی غیر مقلدیت کے دیا ہیں ۔ نیش نے مقد ت کے بلکہ آپ دیکھیں گے کہ وہا بیت، یعنی غیر مقلدیت کے بطن سے نہر فرق و وجود میں آیا ، بلکہ غیر مقلدین کی خود مری اور مطلق العنانی کے نتیجہ بطن سے نہر فرق کی وہا بیت، یعنی غیر مقلدیت میں ، غیر مقلدیت ، ، درجن بھر فرقوں کا سرچشمہ بنا ، یعنی اس نے بہت ہی تھوڑی مدت میں ورجن بھر فرقوں کوا ہے بطن سے جنم دے دیا ، دیو بندی مولوی محمد سعیدالرطن پا کستانی نے کھا ہے۔

وو کا تو اہل صدیث ہونے کا ہے لیکن حالت رہے کہ نیچریت ، انکارصدیث ، قادیا نیت سمیت اکثر و پیشتر فرقوں کے بانی غیر مقلدیت کے اطن سے پیدا ہوئے۔ مسمیت اکثر و پیشتر فرقوں کے بانی غیر مقلدیت کے اس کا میں ہے۔ تقذیم اہل صدیث اور انگریز ص ۲

د یو بندیت بھی وہا بی غیرمقلدیت ہی کی پیداوار ہے، کین مولوی صاحب نے اس کا نا م لئے بغیر ، ، اکثر و بیشتر ، ، کہکر اپنا دا دامن چیٹر الیا ، اس کے ثبوت میں سر دست دوحوالے بیش کئے جاتے ہیں،غیرمقلد عالم احسان البی ظہیر لکھتے ہیں۔

وہ جماعت (غیر مقلدیت) جس کی کاوش وکوشش ہے موجودہ دیوبندیت مکتب فکر کی تکوین (پیدائش) کا باعث بنی اور جس نے ہندویا ک کے احناف کے مسلک و فد بہ (دیوبندیت ومودویت) کوجلا بخشی ،اوراس میں کھارپیدا کیا، آنے والامؤرخ اس بات کی کوائی دے گا کہا گرمتحدہ ہندوستان میں اہل صدیث نہ ہوتے تو یہاں حقیت بریلویت کے صدود ہے باہر نہ فکل سکتی، اس لحاظ ہے دیوبندیت رہیں منت ہے اہل صدیث کی۔ اہل صدیث براحیاب دیوبند کی کرم فرمائیاں عن ۸۴

اور پیر جوت ایک غیر جانب داردانشور شخص کی ہے، یعنی شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم فر ماتے ہیں -

قادیان ،،اور،، دلوبند،،اگر چدایک دوسر کی ضد بین لیکن دونوں کاسر چشمدایک ہے،اور دونوں اس تحریک کے بیداوار بین جےعرف عام میں وہا بیت کہاجا تا ہے۔ اقبال کے حضور ص ۲۶۷ از سیدنذیر نیازی

لہذا غیر مقلدیت، نیچریت ،مکر حدیث، قادیا نیت ، دیوبندیت ،مودودیت ،وغیرہ سب کے سب وہابیائی فرقے مزخر نے ہیں ،جو کہ اٹھارہویں صدی عیسوی میں انگریز کے اشارہ چثم واہر و سے بیدا ہوئے ،ان فرقوں کے عقائد و مقاصد متحد ہیں ،البتدا عمال میں قدرا ختلاف حنی شافعی کا سا ہے،جیسا کہ دیوبندیت کے بانی مولوی رشید احمد گنگوہی نے لکھا ہے۔

محر بن عبد الوہاب کے مقد یوں کو ہابی کہتے ہیں، ان کے عقائد عمدہ تھے، ند ہب ان کا حنبلی تھا ، البت مزاج میں شدت تھی ، مگر وہ اور ان کے مقدی اچھے ہیں، ہاں جو حد سے بڑھ گئے ان میں فساد آگیا ہے اور عقائد سب کے متحد ہیں اعمال میں فرق حنی ، شافعی ، مالکی حنبلی کا ساہے۔ فاوی رشید سے ص ۲۲۲ یعنی اگر چہوہا ہیے کمحدہ پلیٹ فارم میں بے ہوئے ہیں ،اورا عمال حنی ،شافعیوں کا ختیا رکئے ہوئے ہیں ،اورا عمال حنی ،شافعیوں کا ختیا رکئے ہوئے ہیں،کین ان کے عقائد و مقاصد ایک ہیں ،نجد عرب کی وہا ہیت کا اگر چہوئی انکا رکر دے مگر ہندوستان میں وہائی وہ لوگ ہیں جومولوی اسمعیل اور سیدا حمد رائے ہریلوی کی انباع کرتے ہیں،جیسا کہ غیر مقلد عالم مسعود عالم ندوی نے لکھا ہے۔

سیدصاحب کے ماننے والے اوران کے مسلک کے مطابق جہادواصلاح کا ولولہ رکھنے والے اہل حدیث طبقہ میں محدود نہیں ،اہل دیوبند جو کیے حنی ہیں، کاایک اچھا خاصہ طبقہ سیدشہید کے مسلک پر چانا اپنے لئے سر مابیسعا دت سمجھتا ہے، اہل دیوبند اور جماعت اہل حدیث کے علاوہ بھی سمجھ دار مسلمانوں کی ایک بڑی تعدا د (مودودیت اور ندویت) سید صاحب اور مولانا آسمعیل شہید کے شرب ومسلک کوعین اسلام تصور کرتی ہے، بیتمام طبقے عرف عام کے مطابق ،، وہائی ،، فہرست میں آتے ہیں۔

مرف عام کے مطابق ،، وہائی ،، فہرست میں آتے ہیں۔

لہذا سید احمد رائے ہریلوی ،مولوی اسمعیل اور مولوی عبدالحی بیہ تینوں ہی ہندوستانی وہانی مقلداور غیر مقلد فرقوں کے تسلیم شدہ قائدو پیشوا ہیں،اور یہاں پرانہیں کے تبعین کووہانی کہتے ہیں، چنانچہاس تفصیل کے بعد اب حاجت باتی نہیں رہتی کہ ہر فرقوں کا افرادی طور پر جائزہ لیا جائے،اور نہ ہی میختھر کتا بچہان مضامین کا حامل ہے، کیوں کہان میں سے ہرا یک فرقہ کی تفصیل کے لئے ایک ایک دفتر جا بہتے ،بس دانش منداں رااشارہ کافی است۔

وہبیائی مٰدا ہب کے چند متفقہ عقائد

مولوی اسمعیل دہلوی صاحب ہندوستان کی تمام وہبیائی نداہب، دیوبندی ، قادیانی

،غیر مقلد ،مو دو دی اور منکر حدیث فرقوں کے مسلم پیشوا ہیں ،اور ان کی کتاب ، تفویة الایمان ، کا رکھناان کے خز دیک، عین اسلام وایمان ، ہے ، ند کورة الصدر تمام فرقوں کے عالم وجود میں آنے کا سبب کتاب ، تقویة الایمان ، ، بی ،اس لحاظ سے انہیں تقویة الایمانی ندا ہب کہا جائے تو بے جانہ ہوگا ، یہی وجہ ہے کہ جھی فرقے والے اس کتاب کواپنی ہی سجھتے ہیں ،اس بات کی ثبوت کے لئے امام خال نوشہروی غیر مقلد کاعند سے کافی ہوگا لکھتے ہیں ۔

بہتق یۃ الایمان ہے، جس کے ابواب قو حیدوفسول ا تباع سنت نے ہے شار۔۔۔انیا نوں کو پرستار خدائے واحد اور شیح سنت نبی خیرالور کی بنادیا ، جس کے سادہ الفاظ اور اعلیٰ معانی نے عاملین بالحدیث و حاملان تقلید سب کو اپنا گرویدہ کر رکھا ہے، کہ ان میں سے ہر ایک تقویۃ الایمان کو اپنا سمجھے بیٹھا ہے، اور بلام بالغہ کہا جاسکتا ہے کہ فد تبی کتابوں میں سب سے زیادہ اشاعت ہندوستان میں ای کتاب کو نصیب ہوئی ، اور جماعت اہل حدیث ہے مخیر اصحاب تو ہزاروں کی تعداد میں اسے مفت تقییم کرتے رہتے ہیں ۔ بر اجم علائے حدیث ہندجلداول عسم الاسلام کے لائے مدیث ہندجلداول عسم الله کہا موالے کہا کہا کہا کہ کا انکار کرنا خودا ہے ہاتھوں سے اپنے فد بہب کا خون کرنا ہوگا، چنا نچائی کتاب سے ان کے چند کا انکار کرنا خودا ہے ہاتھوں سے اپنے فد بہب کا خون کرنا ہوگا، چنا نچائی کتاب سے ان کے چند گا انکار کرنا خودا ہو یا ہوا ہو اللہ کا آئے ہمار سے بھی ذلیل ہے۔ (معاذ اللہ ) ص ۱۰ میا سے میں میں میں میں میں میں ہو کہ جب چاہیے کر لیجے ، یہ اللہ صاحب ہی کی شان ہے ہے کا دریا فت کرنا اپنے اختیار میں ہو کہ جب چاہیے کر لیجے ، یہ اللہ صاحب ہی کی شان ہے ہے 14 دریا فت کرنا اپنے اختیار میں ہو کہ جب چاہیے کر لیجے ، یہ اللہ صاحب ہی کی شان ہے ہے 19 دریا فت کرنا اپنے اختیار میں ہو کہ جب چاہیے کر لیجے ، یہ اللہ صاحب ہی کی شان ہے ہے 19

ولی اور جن وفرشتہ جبر کل اور مجمد علیقہ کے ہرا پر پیدا کر ڈالے میں ۴۳

(٣) جس کانام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کامختار نہیں ۔ ٩٥

(٣) الله كى شان بهت بروى ہے كهسب انبياء اورا ولياءاس كے روبروا يك ذرة ناچيز سے بھى كمتر بيں ص ٨١

(۵) اوکیاء وانبیاء امام وامام زادہ ، پیروشہید یعنی جینے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بند سے عاجز اور ہمارے بھائی مگر اللہ نے ان کو بڑائی وی وہ بڑے بھائی ہوئے ،ہم کوان کی فرماں برداری کا تھم کیا ہے ،ہم ان کے چھوٹے ہیں۔ ص ۸۷

(۲) اشرف المخلوقات محمد علي كاتواس كے دربار ميں بيحالت ہے كدا يك گنوار كے منہ سے اتن بات سنتے ہى مارے دہشت كے بے حواس ہو گئے ہے ۸۲

(2) (ایک جھوٹی حدیث گڑھ کررسول اکرم علیقی سے منسوب کردی) میں بھی ایک دن مرکزمٹی میں ملنے والا ہوں مے ۹۳۰

کفرگری اورمشرک سازی میں ایک الیمی بات بھی لکھ دی جس کی زویے وہ بھی نہیں چ یائے ، لکھتے ہیں ۔

(۸) پھراللہ آپ ہی ایک ایسی ہاؤ بھیج گا کہ سب اچھے بندے کہ جن کے دل میں تھوڑا سابھی ایمان ہوگا مرجاویئے اور وہی لوگ رہ جائیں گے کہ جن میں پچھے بھلائی نہیں ، لیعنی نہ اللہ کی تعظیم نہ رسول کی راہ پر چلنے کاشوق بلکہ باپ دا دوں کی رسموں کی سند پکڑنے گئیں گے ، سواسی طرح سے شرک میں پڑجاویئے ۔۔۔۔ آخر زما نہ میں قدیم شرک بھی رائح ہوگا، سوینج بیر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا، (یعنی وہ ہوا چل گئی۔) شرک بھی رائح ہوگا، سوینج بیر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا، (یعنی وہ ہوا چل گئی۔) تقویۃ الایمان ص 45 مطبوعہ نولکھورتا رہے طباعت 1876ء

یعنی وہ ہوا چل گئی،اوراب دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہا،معاذاللہ سب کا فرومشرک بچے ہو گئے ہیں،اس بات کی ہزار تاویل کی جائے مگر خودو ہائی علاء بھی اس کی ز دینے نہیں چ سکتے ۔

لہذاوہابیہ کے بیروہ متفقہ چندعقا کہ ہیں جنہیں بیان کیا گیا، جن کوعین اسلام سمجھتے ہیں، جب کہ بیسب اقوال خبیثہ صرح اہانت اور کفر پرمشمل ہیں، جبکہ ایمان نام ہے آقائے دو جہال کوبسر وچشم تسلیم کرنے کا، ان کے ادب واحتر ام کا،اوراپنی جان سے زیا دہ عزیز رکھنے کا، حاصل کلام بیر ہے کہ ایمان کی جان آقائے دو جہال ایکٹی ہیں،ان کی شان میں گتا خی کرنے والا بھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ واجب القتل ہے، یہی عقیدہ معیا رحق وہدایت صحابہ کرام نا بعین عظام کا تھا اور یہی عقیدہ ہم اہل سنت کا ہے۔

قارئین باتمکین: کیاالیا فرقہ بھی مسلمان ہوسکتا ہے، جواس طرح کے گتا خانہ عقائد رکھے، ہرگز نہیں؟ جس دھرم اور گرنتھ میں نبی علیقہ کی تعظیم شرک ہو، جس ند ہب میں نبی کا مرتبہ بڑے بھائی، اور گاؤں کے چودھری سے زیا دہ نہ ہو، جس کا مرتبہ تنکہ اور ذرہ ناچیز سے بھی کم درجہ کا ہو، وہ نہ جب شیطانی تو ہوسکتا ہے، رحمانی ہرگز نہیں۔

# کیا تعظیم نبی شرک ہے؟

الله تعالی فرما ناہے۔

:لتؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه ط وتسبحوه بكرة واصيلا۔ (سوره فتح آبہ 9)

# ائے لوکوتم اللہ اوراس کے رسول پر ایمان لا وَاور رسول کی تعظیم وَتو قیر کرواور صبح وشام اللہ کی پاکی بولو۔ ﴿ كَنز الايمان ﴾

مسلمانوں اِنفیس آبیر بہدی تر تیب جمیل قد دیکھو،اللہ جل شاندمجہ ہاکہ کے پہلے،،ایمان ،،کورکھا،اور آخر میں اپنی عبادت کا حکم فر مایا، درمیان میں اپنے حبیب عظیم کی تعظیم رکھی، پند چلا کہ اس درمیانی کڑی یعنی نبی کی تعظیم وقد قیر کا تعلق ایمان سے ہا ورعبادت سے بھی،اگر مؤدب ہے ،تو ایمان سلامت ہا ورعبادت بھی مقبول ،اوراگر بیکڑی درمیان ،ی سے جٹ جائے تو سارا کیا دھرا چو پٹ ہوجائے گا،اللہ تعالی فرما تا ہے۔

يآيها الذين امنوا لاترفعو الصواتكم فوق صوت النبي ولاتجهر واله بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعسالكم وانسم لا تشعرون - جرات آيت أبرا

ائے ایمان والواپی آوازیں اوٹی نہ کرواس غیب بتانے والے (نبی) کی آوازے اور ان کے حضور بات چلا کرنہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہ تہمارے عمل اکارت (ضائع) نہ ہوجائیں اور تہہیں خبر نہ ہو۔ ﴿ کنزالا یمان ﴾

لہذااس دربارگہر بارکی گتاخی اور بے ادبی کرنے والا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اپنی آخرت بھی تباہ کر لیتا ہے۔ پس سید عالم و عالمیان عظیمہ کاوہ درباروہ درربار ہے ، جہال پر فرشتے بھی پر نہیں مارتے ، با ادب حاضر ہوتے ہیں ، کیوں کہ اس دربار کا قانون ، قانون الی ،، ہے ، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم المغفر قوالرضوان نے ہرمقام پر ادب کولموظ رکھا، اور تعظیم وتو قیر کا کوئی بھی دقیقہ اٹھا نہ رکھا، ان کے ادب واحر ام کا حال دیکھنا ہوتو قر آن واحا دیث کا مطالعہ کرو، ایمان ویقین کی کلیاں کھل اٹھیں گی ، دل کی کا نئات روشن اور پر نور

ہوجائے گی ،صدا بہارلا ہوتی نغموں سے روح جھوم اٹھے گی۔

لیکن چودہویں صدی میں پچھ بدنصیب لوگ ایسے پیدا ہوگئے ہیں، جو نبی اکرم علیہ کے کہ میں کا کرم علیہ کی تعظیم کوشرک سے تعبیر کرتے ہیں، بیکوئی اڑی اڑائی بات نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، رئیس وہا بیہ مولوی اسمعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط متقیم کے ۱۸ الریکھا ہے۔

زنا کے دموسے سے اپنی بی بی بی بی معت کا خیال بہتر ہے اور شخیا اس جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت ما ب بی بوں ، اپنی ہمت (خیال) کولگا وینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں متغزق ہونے سے برا ہے ، کیونکہ شخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چے جاتا ہے اور بیل اور گدھے کے خیال کونتو اس قدر چیدگی ہوتی ہے ، اور نہ تعظیم بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے ، اور غیر کی پہ تعظیم اور بزرگی نماز میں طو ظاہووہ شرک کی طرف تھیج کرلے جاتی ہے۔

لالله الا الله : قسم ہے رب ذوالجلال کی! دل کی کا سُنات اگرایمان کی رمق سے فالی نہ ہو گئی ہو ہتو بتائے کہ اس خبیث عبارت میں شرک کے بہانے ، تعظیم نبی ، سے رو کانہیں گیا ہے ؟ حالا نکہ نماز میں نبی اکرم علیقہ کا خیال آجائے تو بے شک نماز ہوجائے گی ، بلکہ حالت نماز میں نبی تعلیقہ اگر بلائے تو جس حال میں بھی رہے ، خواہ رکوع میں ہو یا بچود میں نماز موقو ف میں نبی تعلیقہ اگر بلائے تو جس حال میں بھی رہے ، خواہ رکوع میں ہو یا بچود میں نماز موقو ف کرے حاضر بارگاہ ہوں ، اور نبی اکرم علیقہ جو تھم دیں اس کی تعمیل و بچا آوری کے بعد پھر آ کر اپنی بقیہ نماز جہاں پر سے چھوڑی تھی ، شروع کر دے ، یہی نورانی عقیدہ صحابہ کرام اور تا بعین عظام علیہم المغفر قوالرضوان ائم متبوین علاء و مشائخ اہل سنت ارتمہم اللہ تعالی علیم کا ہے۔ عظام علیہم المغفر قوالرضوان ائم متبوین علاء و مشائخ اہل سنت ارتمہم اللہ تعالی علیم کا ہے۔ مگرو ہا بیہ نا بکار کی نماز میں جان ایمان علیقہ کا خیال آجائے تو شرک ہوجا تا ہے ، آیا تھا مگرو ہا بیہ نا بکار کی نماز میں جان ایمان علیقہ کا خیال آجائے تو شرک ہوجا تا ہے ، آیا تھا مگرو ہا بیہ نا بکار کی نماز میں جان ایمان علیہ کا خیال آجائے تو شرک ہوجا تا ہے ، آیا تھا

نماز پڑھ کراللہ کو راضی کرنے ،گرشیطان نے ایسا شوشہ نکالا کہ نماز پڑھنے والوں کومشرک بنا دیا۔ جو بھی بخشے نہیں جاتے ،ان المشرک لسطلم عظیم ۔ بیشک شرک ظلم عظیم ہے،اس کے علاوہ اللہ تعالی ہرصغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمادے گا ،مشرک کونہیں بخشے گا،اس لئے متبع مولوی اسمعیل کو چاہئے کہ شرک و بدعت سے پیچنے کے لئے جس طرح نذ رونیا زاعراس ہزرگان دین وغیرہ کا انکار کیا ہے،اسی طرح نماز کا بھی انکار کردے ۔ لاحول و لاقو ۃ۔

# وہابیت کی گمرا ہیت: تجر بے کی روشنی میں

غرض وہابیت اور وہیائی فرقے سب کے سب گمراہ اور گمراہ گر ہیں،ان کی گمراہ کا احادیث سے بھی ، تجربہ کارعلا وَل نے اس کا تجربہ کیا ہے، اور اس کی گمراہیں کے گمراہیت کو طشت از بام بھی کیا ہے، مولانا ابولکلام آزاد کو کون نہیں جا نتا، وہابیوں کا دعوی ہے کہ ہم کسی امام کونہیں مانتے ، ہمارا امام صرف رسول اکرم عیاہی ہیں، کیکن ہندوستان کے وہابیدام الہند کا درجہ جناب مولوی ابولکلام آزاد صاحب کو دیتے ہیں، لہذا وہابیت کے تین انہیں کا تجربہ ملاحظہ سیجئے ، لکھتے ہیں۔

والدمرحوم کہا کرتے تھے کہ گرائی کی موجودہ ترتیب یوں ہے کہ پہلے وہا ہیت، پھر نیچریت ، نیچریت کے بعد تیسری قدرتی منزل ، جوالحاد قطعی کی ہے ،اس کا وہ ذکر نہیں کرتے تھے،اس لئے کہ وہ نیچریت ہی کوالحاد قطعی بیچھتے تھے،لین میں تسلیم کرتے ہوئے اتنا اضافہ کرتا ہوں کہ تیسری منزل الحادہے،اورٹھیکٹھیک بچھے یہی پیش آیا۔سرسید مرحوم کو بھی پہلی منزل وہا ہیت ہی کی پیش آئی تھی۔ آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی ص ۲۴۴ مولانا ابولکلام آزادنے ایک تجربے سے کہا کہ وہا بیت گرا ہیت کا پہلازینہ ہے، پھر جیسے جیسے وہا ہیت دل میں رائخ ہوتا جائے گا،گراہیت میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا،اب آئے ایک اورشہادت ملاحظ فرمالیجئے،مولانا محم<sup>حسی</sup>ن بٹالوی رئیس قوم غیر مقلد کا تجربہ ملاحظہ سیجئے،اس نے اشاعة السنة جلد اامیں لکھتا ہے۔

کہ پچیس برس کے تجربہ سے ہم کو رہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جولوگ بے علمی کے ساتھ مجہد مطلق اور مطلق تقلید کی تا رک بن جاتی ہیں وہ آخر اسلام کوسلام کر ہیٹھتے ہیں،ان میں بعض عیسائی ہو جاتے ہیں اور بعض لاند ہب، جو کسی دین وند ہب کے بابند نہیں رہتے اورا حکام شریعہ سے فسق وخروج تو اس آزادی کا ادنی نتیجہ ہے۔ بحوالہ میں ارشادے کا اداری کا دی تا دراحگا میں کہوالہ میں ارشادے کا اداری کا دی کا اداری کا دی کا دی کا دی کا دی کا دی کا دی کی ہو جائے کہوں کے درائے کا دی کا دی

دیکھا آپ نے وہابیت قبول کرنے کا متیجہ، آخر میں وہابی کا ایمان کس طرح ڈنوا ڈول موجا تا ہے، جوتھوڑی میں معموم ہوا چلے گی تو ند ہب بھی بدل لیتا ہے، میری ہا توں سے نہیں تو کم از کم این بیاد کی تو ند ہب بھی بدل لیتا ہے، میری ہا توں سے نہیل تو کم از کم این ہوجائے۔

#### آمدم برسر مطلب

اب تک کی معلومات آپ کووہانی اور وہیائی مذا جب سے متعلق دیوت فکر دے رہی تھی ،اب
آئے مطلب کی طرف عنان قلم کا رخ موڑتے ہیں، اور سب سے پہلے اپنے مندمیاں میٹھو، بجہتد،،
صاحب کی جہالت کا پر دہ چاک کرتے ہیں، چنا نچہ دیوکی تو مجہتد ہونے کا ہے، لیکن وہ شرا لکا اجتہا دسے
قطعانا واقف ہیں، چند احادیث رٹ لینے سے کوئی مجہتد نہیں بن جاتا، اور نہ ہی مجہتد بنا بچوں کا کھیل
ہے،اس کے لئے قرآن وحدیث کو سجھنا ہوگا، اور اسے سجھنے کے لئے لغت، علم لغت، قواعد صرف و
نحو، علم معانی ، بیان تفییر، اصول تفییر، حدیث ،اصول حدیث ،فقہ، اصول فقہ وغیرہ علوم وفنون پر
استحضار ضروری ہے، اور جیسا کہ غیر مقلد عالم مولوی ثناء اللہ امر تسری نے قرآن کریم کے سمجھنے

میں معاون چندعلوم کے نام لکھے ہیں۔

قر آن وحدیث کے بیجھنے کے لئے علم لغت بقو اعد صرف ونحو ، علم معانی ، بیان ، اصول فقہ وغیرہ ذریعے ہیں ، جو مسئل قر آن وحدیث کے بطریق ندکورہ ہماری سجھاقص میں نہل سکے تو جس مسئلہ پر تمام امت کا اجماع ہوگا وہ قابل عمل ہے اور جو مسئلہ اس طرح بھی نہ مل سکے ۔اس میں کسی مجتبد کا قیاس (بشرا کط اصول فقہ) قابل عمل ہوگا۔

#### ابل حديث كامذ بب،ص ٥٨

مجہد صاحب اقتباس میں نہ کورعلوم پر مہارت تو دور کی بات ہے کہی آپ نے ان علوم کے نام

ہمی ہے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ آنجنا ب کے کان ان اساء علوم سے آشنا نہیں ہوئے ، چہ جائے کہ ان

کے الف باسے واقف ہوں ، اور اگر معلوم ہوتا تو قطعی طور پر مجہد ہونے کا دُوو کی نہ کرتے ، ظاہر ہے کی

ہمی ملک کا صدراتی وقت صدر ہونے کا دُوو کی کرتا ہے جب اس کے پاس صدارت کی کری ہو، اور

ایک نا ابل شخص اگر صدر مملکت ہونے کا دُوو کی کرے ، لوگ انہیں یقینا پاگل خبط الحواس ہی کہیں گے، نہ

کہ دانا بیناعقل مند ، اور میں جا نتا ہوں آپ کوخیا کی مجہد بنا کرغیر مقلد بن نے بے وقو ف بنایا ہے۔

کہ دانا بیناعقل مند ، اور میں جا نتا ہوں آپ کوخیا کی مجہد بنا کرغیر مقلد بن نے بے وقو ف بنایا ہے۔

غیر مقلد وں کے مدر سے میں محض تین سال مخصیل علم کیا ، اور اسی دوران چندا حادیث کیا

رے لی ، آنجنا ب کو ، مجہد ، ، ہونے کی ڈگری دے دی ، اور بید جنا ب بھی اس وہم میں مبتلا ہو گئے ، اس

لئے اپنے منہ میاں میٹھو ، مجہد ، ، ہونے کی ڈگری دے دی ، اور بید جنا ب بھی اس وہم میں مبتلا ہو گئے ، اس بین ، منون کریم ، اور چند رٹی رٹائی ا حاد بیث ، عربی میں عبارت خوانی صفر ، ار دوخوانی ، املانو لیک

اور خوشخطی سے ابتدا سے کا بچے بھی شر مسار ہو جائے ، اس پر طرہ بیہ کا صل متن کی بجائے تر جمہ خواں ہے۔

اور خوشخطی سے ابتدا سے کا بچے بھی شر مسار ہو جائے ، اس پر طرہ بیہ کا صل متن کی بجائے تر جمہ خواں ہے۔

اور خوشخطی سے ابتدا سے کا بچے ہوں شر مسار کو جائے ، اس پر طرہ بیہ کا صل متن کی بجائے تر جمہ خواں ہے۔

علی فسانے کا سے محال ، لکھا ہے مرغی سمجنت ہے وال ۔

اگر آپ واقعی حق کی تلاش میں ہے تواس حقیر کاایک مشورہ سن لیجئے ،سب سے پہلے آپ کوو ہا بیت سے

تو بہرنی ہوگی، کیونکہ آپ ہر بات کو وہا بیت کی عینک سے دیکھتے ہیں، اور تجربے کا رعلاء کا کہنا ہے کہ دوہا بیت کی عینک سے دیکھتے ہیں، اور تجرب کا رعلاء کا کہنا ہے کہ وہا تا ہے تو پھر ان کی گمرا ہیت میں اس فیائی ہوتا جاتا ہے۔

آپ کے چنداعتر اضات حفی مذہب اوراس کے تبعین پر ہیں ،انہیں پیش کرنا ہوں ،اس لئے نہیں کہآپ کے دل کی نالیف ہوجائے ، ملکہ اس لئے کہ توام خبر دار ہو جائے ،اورآپ کے گمراہ کن اقوال سے ہوشیار ہوجائے ۔

### مجہدصا حب کے نز دیک اصول دین دوہے

الل سنت کے زویک دین کی بنیا دچاراصولوں پر ہیں، قر آن، حدیث ،اجماع امت اور قیاس، کسی بھی مسائل کے استخراج واستنباط کے لئے قر آن کریم مقدم سمجھا جاتا ہے، پھر حدیث رسول، بعدازیں علی التر تبیب اجماع امت وقیاس پر عمل کیا جاتا ہے، کین وہا بیہ غیر مقلد بن اس بابت دو فریق میں ہے ہوئے ہیں، ایک طبقہ تو اہل سنت کی ہم نوائی میں اصول دین کو چار ہی تسلیم کرتے ہیں، جیسا کہ ابتدائی دور کے بعض رہنمایان غیرمقلد بن کا موقو ف مقا، مثلاً غیرمقلد عالم مولوی ثناء اللہ امرتسری نے لکھا ہے۔

اہل حدیث کا ندجب ہے کہ دین کے اصول چار ہیں۔(۱)قرآن (۲)حدیث (۳) اجماع امت (۳) قیاس مجہد۔سب سے مقدم قرآن شریف ہے پھر علی السبیل المراتب۔ اہل حدیث کاند جب ص ۵۸

لیکن متشد دوہا بیا معمل کی قلت کے سبب جار میں سے دواجماع امت اور قیاس کا نہایت شدت سے انکار ہی نہیں کرتے بلکہ انہیں شرک کی بنیا دقر اردیتے ہیں،ان کے نزویک

دین میں اجماع امت اور قیاس کی رتی بھر بھی گنجائش نہیں ہے، ہمارے مجتهد صاحب بھی جارک بجائے دواصول کے قائل ہیں، اور دیگرو ہابیہ غیر مقلدین کی طرح شاعر اندموشگا فیاں بھی کرتے ہیں۔

ابل حدیث کے دواصول اطبعواللہ واطعوالرسول ان اشعار کی روشنی میں آپ ہمارے مجتهد صاحب کے ند ہب کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں، جو اجماع امت اور قیاسی مسائل رعمل آور کی کو بدعت اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سمجھتے ہیں -

# حفىمذ هب براعتراض

مجہد صاحب نے اب تک گاؤں اوراس کے اطراف میں جن گمراہ کن عقائدوا فکاروہا ہیہ سے ماحول کو متعفن کیا،اس میں عطریا شی ضروری ہے، اس لئے ان کے چند موٹی موٹی بے سرویا اعتراضات کے تیلی بخش جوابات مرقوم کیاجانا بھی ضروری ہے۔

آپ کے اعتر اضات میں سے ایک اعتراض میہ ہے ،اہل حدیث ہی سچاند ہب ہے،امام اعظم رضی اللہ تعالی عندا ورحنفی ند ہب ایک گمراہ اور بدعتی فرقہ ہے، میدد یکھئے کتاب پیران پیرسید نا شخ عبدالقا در جیلانی رضی اللہ تعالی عند کی کتاب غدیۃ الطالبین اس میں آپ لکھتے ہیں ۔

الل برعت كى بعض نشانياں ہيں جن ہے وہ جانے جاسكة ہيں، وہ حديث كى تحقير كرتے ہيں ، وند ايل مديث كى تحقير كرتے ہيں ، وند ايل حديث كو مجر ہ كہتے ہيں، جميد الل حديث كو معسد كہتے ہيں، رافضى الل حديث كو ناصيہ كہتے ہيں، بيد سب الي با نيس الل حديث ہے وشمنی اور تعصب ہے، الل سنت كا صرف با نيس الل حديث ہے وشمنی اور تعصب ہے، الل سنت كا صرف ايك بى نام ہے بعنی الل حدیث، اس كے علاوہ اور كوئی نام بيل ۔ (ص ١٨٦)

شبہ کا از الہ: اس عبارت کو ہمارے غیر مقلد مجہد کا دلیل بنانا کہاں تک درست ہے؟ جب تک فرقہ اہل حدیث غیر مقلدیت کا ناریخی طور پر جائز ہندلیا جائے ،تواس وقت تک پینٹہیں چاتا کہ پیر حقیقت ہے یا فسانہ ، دجل وفریب ہے یا اخلاص وللیہیت کا ترانہ۔
بام نہا داہل حدیث کی تاریخ بیدائش

گزشتہ اوراق میں وہابیت کی تاریخ پیدائش پر کافی روشیٰ ڈالی جا پھی ہے،تاہم یہاں پرنہایت اختصار کے ساتھ ملاحظہ فرمالیجئے، کہ ہندوستان میں وہابیت کی کاشت انگریزوں نے 1823ء میں نجد عرب سے لاکر کیا تھا،اوراس کی ہاگ ڈورمولوی اسمعیل دہلوی اورمولوی عبدالحی اور سیداحمد رائے ہر بلوی کے ہاتھوں میں تھا دی،اس وقت جماعت کانام سرکاری دفاتر و کاغذات میں لفظ ،،وہابی، ہی لکھا جا تا تھا،اس نے مختصر مدت میں بہت سارے نام بدلے، یہاں تک کہ 1886ء میں غیر مقلد عالم مولانا محمد سین بٹالوی نے ملکہ وکٹوریہ سے اپنی جماعت کی سابقہ و فا داری و نمک حلالی کا واسط دیکر لفظ وہابی کو نمسوخ کرایا تھا،اور جماعت کانام بدل کر،،اہل صدیث ،،رکھا،جسیا کہ خود کھر مقلد عالم عبد المجید سوہدروی نے لکھا ہے۔

مولوی محرصین بٹالوی نے: اشاعة السنة کے ذریعدالل حدیث کی بہت خدمت کی الفظ وہائی آپ ہی کی کوشش سے سرکاری دفاتر وکاغذات سے منسوخ ہواا ورجماعت کواہل حدیث کے نام سے موسوم کیا گیا۔ حاشیہ سیرت ثنائی ص۲۵۲ مطبوعہ لا ہور

غرض وہابیت بنام خانوادۂ یہودیت انسویں صدی کے ابتداء کی پیداوارہے، جبیبا کہ مذکورہ بالا اقتباس سے روشن ہے، اور شخ سیدنا عبدالقا در جیلانی رضی اللہ تعالی عنه و کیم ہے میں پیدا ہوئے اور 561 ہے میں رحلت فر مائی، کویا کہ آپ نے اس کتاب کو چھٹی صدی ہجری میں تصنیف فر مائی تھی ،لہذاوہا بیہ غیرمقلدین کی پیدائش اٹھارہوں صدی عیسوی یعنی تیرہویں صدی هجری میں ہوئی ،ایسی صورت میں اپنی پیدائش سے قبل کے موادکو اپنی جماعت کی حقانیت کے لئے دلیل پکڑنا کہاں کا انصاف ہے۔

### غنينة الطالبين كىاصل عبارت

اب آئے اس کی اصل عبارت کی طرف، پہلی بات تو بہ ہے کہ ہم آپ کی طرح مجہد نہیں ہیں کہ ترجمہ در کیھ کرآپ سے لڑائی کریں ، پہلے اصل عبارت چیثم بھیرت سے در کیھ لیتے ہیں، کیوں کہ جواسرارو رموز اصلی عبارتوں سے متفاد ہوتے ہیں وہ ترجمے سے کہاں حاصل، اور بھی بھی مصنف کی منشاء کے منشاء کے خلاف ترجمہ واقع ہوجا تا ہے، اور معنی کچھ سے بچھ پیدا ہوجا تا ہے، اس لئے ترجمہ سے دلیل غلاف ترجمہ واقع ہوجا تا ہے، اور معنی کچھ سے بچھ پیدا ہوجا تا ہے، اس لئے ترجمہ سے دلیل کیگڑنا جگ ہنسائی نہیں تو اور کیا ہے۔ بہر حال اصلی عبارت ملاحظہ سیجئے۔

واعلم ان لاهل البدع علامات يعرفون بهابعلامة اهل البدعة الوقيعة في اهل الاثر وعلامة الزنادقة تسميتهم اهل الاثر مجبرة الحشوية ويريدون ابطال الاثار وعلامة القدرية تسميتهم اهل الاثر مجبرة وعلامة الجهمية تسميتهم اهل الاثر ناصبية تسميتهم اهل الاثر ناصبية وكل ذلك عضبة وغياظ لاهل السنة ولااسم لهم الااسم واحد وهو اصحاب الحديث \_ ص ١٩٨

قارئین ہاتمکین: اس عبارت کو بغور پڑھیں اور ہار ہار پڑھیں ،کیااس میں کہیں پرلفظ اہل حدیث استعال ہوا ہے،نہیں! بلکہ اہل سنت ہی کواہل اثر اصحاب حدیث کے لقب سے یا و کیا ہے، نہ کہ غیر مقلدین و ہائی نام نہادا الل حدیث فرقہ خبیثہ کا، جس کی پیدائش کے دو دو چاردن نہیں ہوئے ،او رصدیوں پہلے کی تحریرات سے اپنی صدافت منوانے چلے ہیں، کیا غیر مقلدین کا الل حدیث نام رکھ لینے سے اس کی عمر بھی ہڑھ گئی کہ اس کتاب کو دلیل بناتے ہیں، کیا اس کتاب کو دلیل بنا فراڈاور دجل و فریب نہیں تو کیا ہے؟ انصاف قارئین کے ہاتھ میں ہے۔

اعتر اض دوم: آپ نے حفی ند بہ اورامام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند پرنشر زنی کرتے ہوئے کہا کہ بیدد یکھئے فرقوں کی فہرست ، بہتر ۲۲ فرقوں میں سے ایک فرقہ مرجیہ ہے، اوراس کی بارہ شاخیں ہیں، جن میں سے ایک شاخ کانام،، حنفیہ، ہے، صفیہ ۲۰ پراس کار جمہ یہ ہے۔

#### ،،ایک فرقه کانام حفید به ابوحنیفه نعمان بن ثابت سے منسوب ہے۔

اعتراض کا جواب: ہمارے مجہد صاحب نے اس اعتراض کو جس وقت اٹھایا تھا،اس وقت ہے
کتاب میرے پاس نہیں تھی،اس لئے کتاب کوان سے عاریتاً لے لی،اللہ نے نصل فر مایا،اور
اس کتاب کے سرسری مطالعہ نے اس اعتراض کی حقیقت مجھ پر منکشف فر مادی،اورمحض جیاردن
بعدا سے تین طرح کے جوابات اس کتاب سے دیکر منہ بند کیا۔

چنانچہ اس کتاب کو لکھے ہوئے تقریباً نوسوسال کاطویل عرصہ بیت گیا، جب تک میہ کتاب اپنی اصلی حالت پر باقی رہی کسی نے اس کو حفیہ اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے گرا ہیت کی دلیل نہیں بنائی ،گر جب ہندویا ک میں وہابیوں نے اپنے منحوں قدم رکھا، اور اہال سنت کے قدیم کتابوں میں تحریفات کا سلسلہ شروع کیا تو میہ کتاب بھی مشق ستم بنی ، اور اس میں حذف واضا فہ کرکے اپنے نہ ہب کے مطابق کرلیا ،اس مقام پر بھی انہوں نے معنوی تحریف کیس، جس کی ناکد خود کتاب نہ کورے متعدد دمقامات کی عبارات سے ہوتی ہیں۔

بہلا جواب: ۔ پہلی بات توبہ ہے کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عندا گراما م اعظم رضی اللہ عندا گراما م اعظم رضی اللہ عند کو گراہ اور بدعتی لکھے ہوتے تو پھر کیوں اپنی اسی کتاب میں دوسری جگہ، اما م اعظم ،، کے محترم نام سے یا دکیا، اور اس کے مذہب پڑھل کرنے والوں پر اعتراض کرنے سے منع فر مایا ؟ ۔ (دیکھے صفح نم بر ۱۲۹ ـ ۵۳۵)

ووسر اجواب : ۔ اصول حدیث میں اس بات پرمحد ثین بڑی تخی سے پابند سے کہ اہل بدعت کے بیان کر دہ احادیث سے اجتناب کیا جائے ، اگر حفیہ گراہ سے ، تو اصحاب صحاح ستہ ان کی روایات کر دہ احادیث کواپنی اپنی سے میں جگہ کیوں دی ؟ اور خود حضورغوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے ای کتاب کے متعد دمقامات پر ان احادیث کوفقل فرمایا جن کے راوی مشہور ومعروف حفی محد ثین کرام ہیں، مثلاً امام وکیع ، ان کی بابت حدائق حنفیہ میں لکھا ہوا ہے۔

آپ تی نا بعین میں سے تھے،اورامام شافعی واحمد بن صنبل رضی الله عنهم کے استاذ تھے،امام اعظم کے شاگرد تھےاورامام صاحب ہی کے قول پر فتوی دیتے تھے،ان کی روایت کردہ حدیث جہاں پر ائمہ صحاح ستہ نے لیس و ہیں پر حضور غوث الاعظم نے بھی غیبیّۃ الطالبین میں نقل فرمائی۔

ای طرح قاصنی محمد بن عبداللہ حنفی جوامام صاحب کے اجل شاگر دوں میں سے تھے، حضورغوث الاعظم رضی اللہ عندنے آپ کی روایات بھی اس کتاب میں نقل فر مائی، نہ صرف آپ نے بلکدائمہ صحاح ستہ نے بھی آپ سے روایات لیس،ان کے علاوہ اور بھی بہت سے حنفی محدثین کی روایات متعد داسنا دات سے منقول ہیں۔

لہذااگر حضورغوث الاعظم رضی الله عنه واقعی اما ماعظم اوران کے مقلدین کو گمراه قرار دیئے ہیں تو ان کی روایات کو لکھتے ، کیوں کہ دیئے ہیں تو ان کی روایات کو لکھتے ، کیوں کہ اہل بدعت سے روایات لینا محدثین کرام جائز نہیں رکھتے تھے۔

تیسر ا جواب: ۔ ای کتاب میں آپ نے تصوف وسلوک کا ایک باب قائم فر مایا ہے، جس میں حنی اولیاء اللہ و مشاکنے مثل حضرت ابراہیم ادھم ، فضیل بن عیاض ، امام حفص ، حاتم اصم اور بایزید بسطا می رحم اللہ کے اسائے گرا می کے ساتھان کے اقوال وارشادات بھی بکٹرت نقل کئے بیں ، پس ان تمام آثاروشواہد کوخود آپ نے اپنی ای کتاب میں جمع فر مادیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے امام اعظم رضی اللہ عنہ کونہ تو مرجئی قرار دیا ہے، اور نہ ہی گراہ کہا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ دال میں بچھ کا لاضرور ہے۔

یہاں تک تو ترجمہ کتاب کی ظاہر عبارتوں کود کی کے گر نابت کر دیاتھا کہ آپ نے امام اعظم اور ان کے کل مقلدین کو گراہ قرار نہیں دیاتھا، اب آیئے اس کے اصلی عبارت کو دیکھتے ہیں، آپ نے اس میں کیا لکھا ہے اور کیامتر جم نے مصنف کے منشاء تک رسائی حاصل کر پائی ہے یا معنوی تحریف کرے امت مسلمہ کے ایک تہائی حصہ کو گمراہ قرار دینے کا سبب بنایا ہے۔

جواب چہارم: ۔غینۃ الطالبین میں جن عبارتوں کے ترجمہ سے زمانہ حال کے غیرمقلدین اور ہمارے مجہد صاحب نے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنداور حنفی مذہب کے بطلان کے لئے دلیل کیڑی ہے اس کا اردوتر جمہ رہے۔

ا یک فرقه کانام حفیہ ہے، بیابوحنیفہ نعمان بن ثابت سے منسوب ہے۔

دل اگر مخلص ہواور حسن ظن کا پہلور کھتا ہوتو ظن باطل راہ نہیں پاتی ہمین اگر دل کافرومشرک بنانے کی جانب پہلے ہی سے مائل ہوتو اس مرض کا علاج نہیں ،لہذا اگر مجہد صاحب اس فرقہ کا آپ سے منسوب ہونے کی نسبت محقیق کرنا اور اصل عبارت ہی کو دیکھ لیتے تو آپ جیسے عظیم ترین امام کو مگراہ سمجھنے کی بھی غلطی نہیں کرتے ،اصل عبارت سیہ ہے۔

واماالحنفية فهم بعض اصحاب ابي حنيفة النعمان بن ثابت ـص٠٣٠

جس کا کھلا مطلب ہے کہ امام صاحب کے بعض اصحاب جومرجئی تھے،اورامام صاحب سے روایت کرتے تھے،ای وجہ سے ان کوایک فرقہ ،، حفی ،، کے طور پر پیچان کرائی، جس سے سارے خفی مراد نہیں ہے،اور جیسا کہ بعض اصحاب ابھی حنیفہ سے روشن ہے،اس سے امام صاحب پر کوئی آنچ نہیں آتی،امام صاحب پر سب سے زیادہ غیر مقلدین ہی ھت وستم وصاحب بی اور جمارے مجہد صاحب بھی ای ند جب کے نابعدار ہیں،اس لئے انہیں کے ایک مایہ نا زعالم کی تحقیق بیش کے دیتے ہیں جے تسلیم کرنے میں جمارے بیتم العلم مجہد صاحب کو دیتے ہیں جو تسلیم کرنے میں جمارے بیتم العلم مجہد صاحب کو دیتے ہیں جے تسلیم کرنے میں جمارے بیتم العلم مجہد صاحب کو دیتے ہیں جے تسلیم کرنے میں جمارے بیتم العلم مجہد صاحب کو دیتے ہیں۔

حوالہ غنیۃ الطالبین اوراس کا جواب: بعض لوکوں کو حضرت سیرعبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی ٹھوکر گئی ہے کہ آپ نے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مرجیوں میں شار کیا سواس کا جواب ہم اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ اپنے شخ الشخ عضرت سیدنواب صاحب مرحوم کے حوالے سے دیتے ہیں، جوانہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے نقل کیا ہے۔ آپ دلیل الطالب میں بطور سوال وجواب فرماتے ہیں۔

سوال: درغدیة الطالبین مرجبدرا دراصحاب الی حنیفه نعمان ذکر کرده اند و کذاغیره فی غیره وجه آن چیست؟

ترجمنه عبارت: شاہ ولی اللہ صاحب نے قدیمات الهید میں لکھا ہے، کہ ارجاء دوشم پر ہے۔ ایک ارجاء ایسا ہے کہ قائل کوسنت سے نکالدیتا ہے، دوسر اوہ ہے جوسنت سے نکالتا فہیں ۔ اول بیہ ہے کہ کوئی اس بات کا معتقد ہو کہ جس شخص نے زبان سے اقر ارکرلیا اور دل سے تصدیق کر لی اس کو کوئی معصیت بالکل ضر رئیس دے گی۔ اور دوم میہ کہ اعتقاد کر ہے کہ مل ایمان کی جزنہیں ہے لیکن ثواب وعقاب ان پر متر تب ہوتے ہیں اور دونوں (قسموں) میں فرق کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ صحابہ اور تا بعین کا اجماع ہے مرجبہ کے خطا ہونے پر اور ان (صحابہ اور تا بعین) کا قول ہے کہ مل اور عقاب متر تب ہوتا ہے۔

مسئلہ نانیہ: (ترجمیہ عبارت) پی ان (صحابہ اور تابعین) کا مخالف گراہ اور برعتی اور دوسر ہے مسئلہ بین سلف کا اجماع ثابت نہیں ہوا۔ بلکہ دلائل متعارض ہیں ۔ بعض آیات واحادیث اور آثار (صحابہ) اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ایمان غیر عمل ہے اور اکثر دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ایمان کا طلاق قول اور عمل پر ہاور ریہ نزاع (محض) لفظ کی طرف رجوع کرتی ہے یعنی لفظی ہے بوجہ اس کے کہ سب اس بات پر متعنق ہیں کہ عاصی ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ اگر چہ ستحق عذا ب ہے، اور ان دلائل کو پھیر نا جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ایمان ان سب چیز وں (عقائد و اعمال کانام ہادئی توجہ سے ممکن ہے۔

حفرت شاه صاحب کے اس حوالہ کے حفرت نواب صاحب مرحوم ومغفورا پنی طرف

سے اس پر تبصرہ کر کے کہتے ہیں۔

(ترجمنه عبارت) حضرت شخ جیلانی کی مرادشق ٹانی ہے، اوراس پرکوئی غبار نہیں۔اگر چہ دلائل پرنظر رکھنے سے اہل حدیث کاند بہب ہی راج ہے کہ ایمان مجموع اقر ارا ورتصدیق اور عمل کانام ہے۔ اور قاضی ثناء اللہ صاحب حنی نے بھی مالا بدمنہ میں یہی کہا ہے۔ پس مشکل دور ہوگئ اور بلال کامطلع صاف ہوگیا اور تو فیق خدا سے ہے۔

اوررہی بات امام صاحب کی جانب مرجی کی نسبت تو یہ بات بھی صرف اڑائی ہوئی باتوں پر ہے، تا کہ کی طرح سے بھی ہوامام صاحب کو بدنام کیا جاسکے، حضرت سیدنا سرکارغوث الاعظم رضی اللہ عند کی اس عبارت میں اس الزام کا کوئی ثبوت نہیں ہے ،اورجنہوں نے بھی زہرد تی دلیل بنانے کی کوشش کی ہے، اہل علم نے ان کوئی طرح سے اس سے جوابات دئے ہیں، اہل علم سے زویک مرجمہ کی دوستم ہے، ایک مرجمہ خالصہ، دوم مرجمۂ السنہ، مرجمہ خالصہ وہ ہے جوایک فرقہ ہے، آپ اور آپ کے بہت سے اصحاب اور امام شافعی کے بعض اصحاب کومرجمۂ السنة رارد سے ہیں۔

لیکن جس مرجمه خالصه کی نسبت امام بخاری رحمة الله علیه نے تاریخ صغیر میں اچھالنے کی کوشش کی تھی، اسے انصاف پیند غیرمقلدین بھی قبول نہیں کرتے ، جبیبا کہ غیرمقلد عالم ابراہیم میر سیالکوٹی کستے ہیں۔ ککھتے ہیں۔

امام بخاری (رحمة الله الباری ) کے بعض حوالے لوگوں کے لئے سخت شوکر کا باعث مورے ، پس لازم ہے کہ ہمان میں سے سب سے سخت حوالے کا ذکر کر کے اس کا جواب دیں ، اور باقی حوالوں کواس کے قیاس پر چھوڑ دیں ۔ وباللہ التو فیق ۔

مولانا ثناءاللہ صاحب امرتسری مرحوم اکثر دفعہ فرمایا کرتے تھے، عرب کا مندزور شاعر متنبی کہتا ہے ، \_ \_

اذا اتنتک مذمتی من ناقص فهی الشهادة لی بانی کامل یعنی جب تیرے پانچاتو تو سمجھ لے کہوہ اس بات کی شہادت ہے کہ میں کامل ہوں۔ اس بات کی شہادت ہے کہ میں کامل ہوں۔

محدثین کنز دیک روایت کے متعلق سب سے پہلے را یوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے، کہ وہ کیسے ہیں اور یہ بھی یا در ہے کہ امام بخاری نے اپنی سیح کی طرح اپنی دیگر کتب میں صحت کا التزام نہیں کیا۔ پس دیکھنا جا ہے کہ بیروایت امام بخاری تک کیسے واسطے سے کہ بیڑی ہے سومعلوم ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تا ریخ صغیر میں فرماتے ہیں۔

بیان کیا ہم سے نیم بن جادنے اس نے کہا ہم سے بیان کیافرازی نے اس نے کہا ہم سے بیان کیافرازی نے اس نے کہا ہم سے بیان کیافرازی نے اس نے کہا میں (امام) نعمان (ابوحنیفد) کی موت کی خبر آئی تو انہوں نے کہا المحمد الله وہ اسلام کو گھنڈی گھنڈی کر کو ڈتا تھا۔ اسلام میں اس سے بڑا ہد بخت کوئی بیدانہیں ہوا،، (معاذ اللہ ) (تاریخ صغیر ص سے کا مطبوع الد آباد)

الجواب : نعیم کے متعلق نقا دائمہ حدیث میں تخت اختلاف ہے ۔ بعض کی رائیں اچھی ہیں اور بعض کی بہت تخت ہیں، حافظ ذہبی میزان میں فرماتے ہیں۔

(۱) احد الائسمة الاعلام على لين في حديثه يعنى ائم اعلام ميس ايك ب- اوجوداس كى روايت عديث مين زم ب-

(۲) خرج لہ ابخاری مقرونا بغیرہ ۔امام بخاری نے اس کی حدیث روایت کی ہے لیکن دوسر ہے ( ثقدرا وی ) کے ساتھ ملاکر۔

(m)قال العباس بن مصعب في تاريخه نعيم بن حماد وضع كتبا في

السود عسلسى المعنيفة \_ يعنى عباس بن مصعب نے اپنى تا ریخ میں کہا کہ تیم بن عامد نے حفیوں کے ردمیں کئی کتابیں تصنیف کیس ۔

(۳) امام یکی بن معین کتے ہیں۔انا اعرف الناس۔(میزان) یعنی میں نعیم کے حال سے سب سے زیادہ واقف ہوں ،اس کے بعدامام ذہبی افتراق امت کی حدیث جو نعیم کی روایت سے ہے ذکر کرتے ہیں کہرسول اللہ علیاتی نفر مایا۔ تسفیر ق امتی عملی بہضع و سبعین فرقۃ اعظمها فسنة علی امتی قوم یقیسون عملی بہضع و سبعین فرقۃ اعظمها فسنة علی امتی قوم یقیسون الامور برایهم فیحلون الحرام ویحرمون الحلال (میزان جلدام) یعنی ہخضرت نے فرمایا کہ میری امت ستر سے پچھاوپر فرقوں میں منظم ہوجائے گ۔ ہیری امت پر سب سے بڑے فتنہ والا وہ فرقہ ہوگا جوامور (دین) کواپئی رائے سے میری امت پر سب سے بڑے فتنہ والا وہ فرقہ ہوگا جوامور (دین) کواپئی رائے سے میری امت پر سب سے بڑے فتنہ والا وہ فرقہ ہوگا جوامور (دین) کواپئی رائے سے حدیث حقوں کے رد کے لئے متشدہ ہیں کے ہاتھ میں سیف مصقول کا کام دیتی صدیث حقوں کے رد کے لئے متشدہ ہیں کے ہاتھ میں سیف مصقول کا کام دیتی امام ذہمی انہی امام ذہمی انہی امام ذہمی انہی امام یکی بن معین کی کیارائے نقل کرتے ہیں۔

، محمد بن علی بن جمزه مروزی (جوفیم بن حماد کے شاگر دیتھ) کہتے ہیں میں نے حضرت کی بن معین سے اس روایت کی بابت سوال کیا تو آپ نے فر مایا لیس لداصل لیعنی اس کا کوئی اصل نہیں ہے،،

اس روایت کونعیم کی کتب درباره تر دید حفید کے ساتھ ملا کرغو رکیا جائے تو صاف کھل جاتا ہے کہ ناپر ہے۔ خبر بیہ جاتا ہے کہ نعالیت کی بناپر ہے۔ خبر بیہ تو ند بہ خنفی کے متعلق اس کی روش کا حال ہے، اب خودسید نا حضرت امام ابو حذیفہ

کی ذات اقدس کی نسبت حافظ ذہبی کا حوالہ ملاحظہ فرمائیں کہ آپ کے ترجمہ میں فرمائے ہیں۔،، (ابوالفتح )از دی نے کہانعیم سنت کی تقویت میں حدیث بنالیا کرتا تھا اور جھوٹی حکا بیتی بھی (امام ابوحنیفہ) نعمان کی عیب کوئی میں جوسب کی سب جھوٹی ہیں،، (میزان جلد ۲۳۲)

ای طرح حافظ ابن حجرنے بھی اس قول کوتہذیب العہدیب میں نقل کیا ہے کہ حافظ عبد العظیم منذری نے ترغیب وتر ہیب کے خاتمہ پر بعض ان را ویوں کی فہرست کھی ہے جن کے متعلق ائمہ صدیث کی مختلف رائیں ہیں اس فہرست میں اس نعیم کا بھی ذکر کیا ہے ۔ اورا مام از دی کاند کورہ بالاقول نقل کیا ہے کہ نعیم (ندکور) سنت کی تقویت میں اور امام الوحنیفہ کی بدکوئی میں جھوٹی حدیثیں اور من گھڑت حکایتیں بنالیا کرتا تھا۔ (ترغیب وتر ہیب مطبوعہ دبلی ہر حاشیہ مشکل قاص ۲۵۸)

(اس کے بعد علامہ ابرائیم طبی رحمۃ اللہ علیہ جو سبط ابن الحجی کے نام سے مشہور سے ، اس کے بعد علامہ ابرائیم طبی رحمۃ اللہ علیہ جو سبط ابن الحجی کے نام سے مشہور سے ، اس کے چھٹی فوت ہوئے ، ان کی ایک نا درونا یاب کتاب، نهایة السول فی رواة السنة الاصول ،، کے تلمی نسخہ کا حوالہ دیا ہے ، بخو ف طوالت صرف عبارت پیش کے دیے ہیں۔ (کان نعیم )ممن یضع الاحادیث فی تقویة السنة و حکایات مزورة فی ثلب نعمان کلها کذب، ، ترجمہ وہی ہے جواویر ندکورہ وا۔

(٣) امام نمائی کتے ہیں نعیم ضعیف لیس بثقه یعنی نعیم ضعیف ہے۔ ثقة نیس بیس حجة (اکیلاروایت کر لیو) جستنہیں ہے۔

(۵) ذکر ہ ابن حبان فی الثقات وقال رہما اخطاء وو هم ایعنی ابن حبان فی الثقات وقال رہما اخطاء وو هم ایعنی ابن حبان فی الثقات میں کھا ہے اور (با وجوداس کے ) کہاوہ خطابھی کرتا تھا، اور وہم بھی ۔

(۲) اس طرح امام ابوداؤد کتے ہیں۔ فیم کی ہیں احادیث ہیں جن کاکوئی اصل نہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ فیم کی شخصیت الی نہیں ہے کہ اس کی روایت کی بناپر حضرت امام ابو حنیفہ جیسے بزرگ امام کے حق میں برکوئی کریں۔ جن کو حافظ میں الدین ذہبی جیسے ناقد الرجال امام اعظم کے معزز لقب سے یاد کرتے ہیں اور آپ کے حق میں لکھتے ہیں احد ائسمة الاسلام والسادة الاعلام واحد ارکان العلماء ، واحد الائمة الاربعه اصحاب المداهب المعبوعه (الح ) نیزامام کی بن معین سے الائمة الاربعه اصحاب المداهب المعبوعه (الح ) نیزامام کی بن معین سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ (امام ابو حنیفه) ثقة متے ، ابل العدق سے کذب سے متبہم نہ تھے ، نیزعبد اللہ بن داؤد حریثی سے قل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ (امام ابو حنیفه کے لئے دعا کیا کریں ، کیونکہ کہ لوگوں کو مناسب ہے کہا پی نماز میں امام ابو حنیفہ کے لئے دعا کیا کریں ، کیونکہ کہ انہوں نے ان پر فقدا ورسنن (نبویہ ) کو مخفوظ رکھا (البدایو النہایة جلد دہم ص کو ا

تاريخ الل حديث ص١٨١٢٨

وثمن امام کی تابوت پر آخری نکیل

اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل ہریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ۔ ی

تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا

وہ کیا بہک سے جو بیسراغ کیے چلے

آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے

پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا

چنانچەغىرمقلدمولوي ابراہيم ميرسيالكوڭي اپني كتاب تاريخ ابل حديث ميں لكھتے ہيں۔

فيض رباني : ہر چند كەميں سخت گنه گار ہوں اليمن بيدا يمان ركھتا ہوں اوراينے صالح

اساتذه جناب مولانا ابوعبدالله عبيدالله غلام حسن صاحب مرحوم سالكوثي اورجناب مولانا عا فظ عبدالمنان صاحب مرحوم محدث وزیر آبادی کی صحبت وللقین سے یہ بات یقین کے رہے تک پینچ چکی ہے کہ ہزرگان دین خصوصاً حضرات ائم متبوعین سے حسن عقیدت نزول ہر کات کا ذریعہ ہے ،اس لئے بعض اوقات خدا تعالیٰ اپنے فضل عمیم سے کوئی فیض اس ذرہ بےمقدار برنا زل کرویتا ہے،اس مقام براس کی صورت یوں ہے کہ جب میں نے اس مسئلہ کے لئے کتب متعلقہ الماری سے نکالیں ۔اور حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تحقیقات شروع کی تو مختلف کت کی ورق گر دانی سے میر ہے دل برغبار آ گیا۔جس کا اثر بیرونی طور بر بیہوا کدن دوپیر کےوقت جب سورج بوری طرح روثن تهاريكا كيمير مام في همي المراجها كيا كوياظ لسلت بعضها فوق بعض كا نظارہ ہوگیا ،معاخدا تعالی نے میر ہول میں ڈالا کہ پیجھنرت امام صاحب سے بدطنی کا نتیجہ ہے،اس سے استغفار کرو، میں نے کلمات استغفار دہرانے شروع کئے، وہ اندھیر ہے فو رأ كافورہو گئے اوران كى بحائے ايبانور جيكا كماس نے دوپېر كى روشنى كومات كرديا۔اس وقت سے میری حضرت امام صاحب سے حسن عقیدت اور زیادہ برور رھ گئی ۔اور میں ان شخصول سے جن کوحضرت امام صاحب سے حسن عقیدت نہیں ہے، کہا کرنا ہول کہ میری اورتمہاری مثال اس آیت کی مثال ہے کہ قت تعالیٰ منکرین معارفد سید آنخضرت علیہ سے خطاب کر کے فرما تاہے ،افت صاد نسه علی ما یوی میں پنج جو کچھ عالم بیداری اور ہشیاری میں دیکھ لیااس میں مجھ سے جھکڑا کرنا ہیسو دیے ۔بذاواللہ و بی الہدایۃ ۔ خاتمة الكلام: اب ميں اس مضمون كوان كلمات برختم كرنا ہوں اور اپنے ناظرين (غیرمقلدین ) سے امید رکھتا ہوں کہوہ ہز رگان دین سے خصوصاً ائم متبوعین سے حسن ظن ركيس -اور گتاخی اور شوخی اور به اولی سے پر میز کریں - كول كه اس كا نتیجہ مردوجهال میں موجب خسران ونقصان ہے . نسب ل الله الكويم حسن الظن والت الدب مع المصالحين و نعو ذبالله العظيم من سوء الظن بهم والوقيعة فيهم فانه عرف الرفض والخروج وعلامة المافين و نعم ما قبل ازخدا خوا ميم توفيق ادب بادب محروم شدا زلطف رب خاک باعل علاء متقد مين ومتاخرين عافظ محمد ايرا ميم ميرسيا لكوئی علاء متقد مين ومتاخرين عافظ محمد ايرا ميم ميرسيا لكوئی نارت خابل حديث صفح ١٥٥ - ٩١

چنانچداها م اعظم رحمة الله عليه كے علم وديانت اورتقو كا وطهارت، پاكيز گئ نفس كا ايك و نيامعتر ف بين، اورا مت محمد ميعلى صاحب الصلو ة والتسليمات كا تهائى حصه آپ كے مقلد بين، عراق واريان، ما وَرالنهر شام و ہند ميں آپ ہى كا فد بہب رائح ہے، اس لئے آپ كى ذات سے كوئى بھى شخص مستغنى نہيں ہوسكتا، اوراس فد بہب كو گمراہ كہنا خودا پنى گمر ہى كى دليل ہے، اورا مام صاحب كو بدعتى قرار دينايا ان سے بغض ركھنا كويا كه اپنى عاقبت كے تباہى كى دليل ہے، اور سے ميں نہيں كہدر ہا ہے۔

کیااب بھی ہمارے مجہ تدصاحب کوشک ہے، کہامام اعظم رحمۃ اللہ علیہ گمراہ تھے،اگر اب بھی دل ظن باطل سے نائب نہ ہواتو اپنی بدیختی اور عاقبت نااند لیٹی پر ماتم کرے۔

تقليداورنام نهادمجهتد

جمارے مجتہد صاحب اہل سنت کے ہر عمل کوغیر مقلدیت کاعینک لگا کر دیکھتے ہیں،اس لئے تقلید کے باب میں بھی غیر مقلدین ہی کے ہم خیال وہم مشرب ہیں،تقلید کوشرک قرار دیتے ہیں،اورمقلدین کومشرک کہتے نہیں تھکتے ،لیکن مباحثہ بیلوا میں جب ان سے دیوبندی علائے اربعہ کی بابت سوال کیا گیا کہ مولانا رشید احمد گنگوہی ،مولانا خلیل احمد ،مولانا اشرف علی تھا نوی اورمولانا قاسم نا نوتو ی نے جو کفریہ کلمات اپنی اپنی کتابوں میں بکے ہیں ،ان کو آپ کیا کہتے ہیں، آنجناب نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہوہ سب کفریہ کلمات ہیں، لیکن ان اقوال خبیثہ کے قائلین کی نسبت اجتہا د پر قربان جائے ، کہتے ہیں کہ اس کے قائلین کا فرخییں ہوں گے، ہے نہ جو بئہ روزگارہ وہاں پر دیکھئے مقلدین کو ان کے تقلید کرنے کے جرم میں کا فرکھنے سے بھی باک محسوس نہیں کرتے ،گریہاں پر کفر کھنے والے اور چھا بنے والے کو کا فر مانے سے انکار کرتے ہیں ۔ کیوں سرف اس لئے کہ علائے دیو بندان کے نہ ببی بھائی ہیں، اعتقا داا کیہ ہیں، اس لئے کا فروشرک کہنے سے نہیں چو کتے کہ بہا گریز کی نو آبا دیا تی نہ جب وہ بیت کے خالف ہیں۔

کیاائمہ جمہدین کی تقلید کرنا اتنا ہی ہڑا جرم ہے کہ آدمی شرک میں گرفتار ہوجا تا ہے؟
اورا بمان ہاتھ سے نکل جاتا ہے ،اگریہ بات ہے تو غیر مقلدیت کے دعوی کرنے والے بھی شرک سے نہیں نے سکتے ، یہاں تک کہ ہمارے نام نہاد مجمہد صاحب بھی نہیں ، کیونکہ تقلید ایک ایسی شرک سے نہیں نے سکتے ، یہاں تک کہ ہمارے نام نہاد مجمہد صاحب بھی نہیں ، کیونکہ تقلید ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان مستغنی و بیز ارنہیں ہوسکتا ، انسان کے ہرقول و فعل پر تقلید کا چھاپ لگا ہوا ہے ، خود ہمارے مجہد صاحب کا وہا بیت کی عینک سے اہل سنت کو کا فروشرک کہنا بھی تقلید ہے ،

کیوں کہ وہ اپنی لیافت سے پرے کی بات کر رہا ہے ، اور انہیں کی تقلید میں کہدرہا ہے ، چنا نچہ تقلید ایسی چیز ہے جس کا کوئی بھی صحیح الد ماغ شخص انکار نہیں کرسکتا ، یہاں تک کہ غیر مقلدین بھی نہیں ، جیسا کہ خودان کے امام الہند مولوی ابوالکلام آزاد کا تجربہ ہے ، ملاحظہ کیجئے کہتے ہیں ۔

بیکسی عجیب بات ہے کہانیا ن قلید سے بھی با زئیس آتا، ترک تقلید ہی کے نام پروہ جن شخصول کی عزت کرتا ہے ، انہی کی تقلید شروع کر دیتا ہے ، میں نے سرسید سے سب سے بڑی چیز ، جواس وقت بائی تھی، وہ یہی ترک تقلید تھی ، مفسرین کی ، فقہاء کی ،محدثین کی ، مشکلمین کی ، تمام علاء کی ، تیرہ سو برس کی اجتماعی عقائد ومسلمات اوران کروڑوں اوران گرفت مسلمانوں کی ،جو تیرہ صدیوں میں گزر بھے ،تا ہم میں خود سرسید کا نصرف مقلدا می افعال سے ، بھی تروی کرمانی خود آزاد کی زبانی ص ۲۵۲۲ تھا، بلکہ تقلید کے نام پر پرستش کرتا تھا!۔

لہذااب دیکھئے پیشوایان غیرمقلدین دوسروں کو ترک تقلید کا درس دے رہے ہیں مگر خودوہ لوگ کس طرح حجیب حجیب کرتقلید پرفریفتہ ہیں، کسی ائرے غیرے کی زبانی نہیں بلکہ خود غیر مقلد مولوی ثناءاللہ امرتسری صاحب کی زبانی ملاحظہ سیجئے، لکھتے ہیں۔

تھاید مطلق بیہے کہ بغیر تعین کسی عالم ہے مسئلہ یو چھ کڑمل کیا جائے۔جوامل حدیث کافد ہب کے قائد ہن کا جہ مشاہدین کا ہے۔ تھاید شخص بیہ ہے کہ خاص ائمہ اربعہ میں سے ایک امام کی بات مانی جائے، جومقلدین کا فدہب ہے۔ قادی ثنائی چلداول ص ۲۵۲

اس مقام پرامرتسری صاحب نے بڑی اہم ہاتیں بیان کی ہیں، کہ انہوں نے علاء سے مسئلہ پوچھاجائے وہ جا ہے مسئلہ پوچھاجائے وہ جا ہے مسئلہ پوچھاجائے وہ جا ہے قرآن سے بتائے یا حدیث سے، اگر اس میں ان کو نہ ملے تو فقط اپنی رائے وقیاس سے مسئلہ بتائے ،اوروہ عالم اگر کسی اور عالم کی کتاب سے ہویاان سے بوچھ کر بتائے تو تقلید جمود کا شکار ہو جائے گا، جو کہ اس فد جب میں شرک ہے۔

اس لئے میلوگ سی ایک عالم دین کومقتدا بنا کراس کی تقلید کے پابند نہیں ہیں، بلکہ مختلف علائے کرام میں سے جس کی جاہے اس کی تقلید کرتے ہیں،اس لحاظ سے منکرین

تقلیدو ہا بید کا دائر ہ مقلدین اہل سنت سے وسیع تر ہوا ، کہ بیلوگ ایک ہی شخص کے مقلد ہیں ، اب جب کہ تابت ہو گیا کہ منکرین تقلید بھی اپنے گلے میں قلاد و تقلید رکھتے ہیں تو انہیں حق نہیں پہنچتا کہ وہ اہل سنت مقلدین کو کا فرومشرک کہے۔

ہارے جمہد صاحب کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ند ہب کسی ایک عالم کی بات کوسنا خبر واحد کے تھم میں ہے اوراس پر عمل نہیں کیا جاسکتا، تو آئے دو اور دلیل دیئے دیے ہیں، تا کہ آپ کی تسلی ہوجائے کہ و ہابیہ غیر مقلدین جودن کی روشنی میں تقلید کا اٹکار کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں چوری چوری کس طرح تقلید کا عاشق و دلدادہ ہے، معلوم ہوجائے ۔مولوی اہر اہیم میر سیالکوٹی غیر مقلدین کے ایک معتبر عالم ہیں، اس نے اپنی کتاب ، ، تاریخ اہل حدیث ، ، میں ایک عنوان ، ، اہل حدیث کا مسلک مبین ، کے نام سے لکھا ہے، اس لکھتے ہیں۔

کیا ہمارے حقٰی بھائی ہم الل صدیثوں کے متعلق یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہم تھلید سے مطلقاً انکار

کرتے ہیں اور توام کو تعلیم کرتے ہیں کہ وہ او جودرسول اللہ علیہ کی صدیث یا اتو ال صحابہ نہ
طنے کے اور خود بھی کتب متداولہ مشہورا ہیں علمی قابلیت ندر کھنے کے اتو ال انکہ کو (معا ذاللہ)
محکرا ویا کریں ۔ اور ماورو بدر آزاوہ کرجو چاہیں سوکیا کریں ۔ اگران کا یہی خیال ہے تو ہم
صاف الفاظ ہیں اعلان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا مسلک سمجھنے ہیں تحقیق سے کام نہیں
لیا، ۔۔۔۔ باقی رہی تھلید لاعلمی سویہ چارتم (یر) ہے، تہم اول واجب ہے اوروہ مطلق تھلید
ہے کی جمہدین اہل سنت میں سے ۔ لاعلی العیبیں جس کومولا ناشا وہ لی اللہ نے عقد الجید میں کہا
ہے کہ یہ تھلید واجب ہے ، اور سمجھے ہے اقاتی امت جم وہم مباح ہے اوروہ تھلید ند ہے معین کی

سیالکوٹی صاحب نے مذکورہ بالاا قتباس میں جو کچھ کھھا ہے وہ و ہا ہی غیر مقلدین کے شخ

الكل مياں نذرير حسين دہلوى كى كتاب معيارالحق كے دوصفحه ١٠ اور ١١ ميں پھيلا ہوا ہے، اور مياں صاحب بھى تقليد كومولا ناامر تسرى صاحب بھى تقليد كومولا ناامر تسرى في معيار اللہ في مقلدين كے باوا آدم نے واجب كہا ہے، بلكہ اس كے فير مقلدين كے باوا آدم نے واجب كہا ہے، بلكہ اس كے واجب ہونے پراجماع وا تفاق نقل كيا ہے۔ پھر اس كے باوجود تقليد سے جلن كيوں؟ الل سنت سے فير مقلدين كود شنى كيوں؟

دل کے پیچو لے جل اٹھے سینے کے داغ ہے اس گھر کوآگ لگ ٹی گھر کے چراغ ہے

### شاه ولى الله كنز ديك تقليدي مذا هب الهامي بين

شاہ و لی اللہ محدث دہاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ متاخرین میں بلند پا یہ عالم اور مایہ نا رصوفی گررے ہیں، آپ نے بہت ساری کتابیں تصنیف فر ما کیں، جس وقت کے وہابیت ہندوستان میں قدم جمارہی تھی، آپ کا مسلک یعنی، مسلک ولی اللہی، بخبریت نواز نہ تھا، وہابیت کش تھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہاوی کے شاگر دوں کی کثیر تعدا دمسلک ولی اللہی کے علم بر دار تھے، تھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہاوں کارد تصنیفات خاندان ولی اللہی سے کیا کرتے تھے، جسیا کہ مسٹر ابول کلام آزاد نے مولانا منورالدین شاگر دشاہ عبدالعزیز اور خودمولانا اساعیل کے رفیق درس کے بارے میں کھا ہے۔

ایک رسالہ اس باب میں ہے کہ مولانا اساعیل شہید کے عقائد کار دخو دان ہی کے خاندان اور اساتذہ کی کتب سے کیا جائے ، چنانچہ اس میں ہر مسئلے کے ردمیں شاہ عبدالرحیم ، شاہ ولی اللہ ، شاہ عبدالقا درا ورشاہ رفیع الدین کے اقوال سے اپنے نز دیک ردکیا ہے۔

آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی ، ص 37

جود، مسلک ولی اللهی ، و با بیت ش تھا، پھر نہ جانے کیسے یہ مسلک نصف صدی کی مختصر مدت میں و با بیت نواز کے روپ میں ظاہر ہوگیا ، اور و با بیغیر مقلدین کے طبا و ما کی بن گئے ، ان کے ساتھ نہ صرف بیر حادثہ پیش آیا بلکہ ان پر بیجی ظلم ہوا کہ زیا دہ تر ان کی کتابوں کی عبارتوں میں اضافہ و ترمیم کردیں ، نیز پوری کی پوری کتابیں کھوکر آپ کے نام سے منسوب کردیں ، اس طرح آپ کو و با بی نہیں تو اس کے زیر دست حامی بنا کر پیش کرنے میں بہت حد تک کامیا بہ ہوگئے ، لیکن اس کے با وجود حقیقت کہاں جیسے سکتی ہے ، ان بناوٹ کے اصولوں سے ، اب جب کہ آپ کی شخصیت نگھر کر سامنے آر بی ہیں ، رخ تا بال سے کالی گھٹا جیٹ رہی ہے ، جس وقت ہند و ستان میں و با بیت قدم جمار بی تھی تو شاہ صاحب کے وامن میں پناہ لیا تھا، مگر اب جب کہ حقیقتیں واشگاف ہور بی ہیں ، تو و ہا بیت کی نئی نسل کے نز دیک شاہ صاحب بھی اسی صف میں کھڑ نے نظر آئے جس صف میں علمائے اہل سنت کر یا وی حضرات ہیں ۔

چنانچہ ہمارے نام نہا وجہ تدصاحب بھی دیگر عام وہا بیہ کی طرح آپ کی تقنیفات کو حوالے میں پیش کرتے ہیں ،اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کے خیالات درباب تقلیداور حقی ند ہب پیش کر دوں تو شاید تالیف قلب ہو جائے ، مجہ تد صاحب غور سے پڑھئے کہ آپ کے نزدیک ندا ہب اربعہ کشف والہام سے محقق ہیں ، فیوض الحرمین جو کہدین منورہ میں اقامت کے دوران آپ ندا ہب اربعہ سے متعلق اپنا الہام تحریر فر مایا ، ملاحظہ سے جو کہ میں نے فور کی کہ آل حظر سے میں تھیں ہے کی فرمی کی مرفر مایا ، ملاحظہ سے جو کہ میں نے فور کی کہ آل حضرت علیف فدا ہب فقہ میں ہے کی فدہ ب کی طرف مائل ہیں کہ میں نے فور کی کہ آل حضرت علیف فدا ہب فقہ میں ہے کی فدہ ب آپ کے زدیک ہرا ہر ہیں ۔

میں نے فور کی کہ آل حضرت اللہ میں اللہ میں میں اللہ ہیں کہ میں ہوں کہ سب فدہ ب آپ کے زدیک ہرا ہر ہیں ۔

فیوض الحریثین ص ۱۳۸

اورتقلید کی بابت اپنام کاشفه تحریر فر ماتے ہیں۔

استفادہ کیا میں نے آل حضرت علیقہ سے تین امورا پنے عندید کے خلاف اوراس کے خلاف وراس کے خلاف وراس کے خلاف جدھرمیری طبیعت بہت ماکل تھی بتو بیاستفادی ہوگئی میرے واسطے بر ہان حق تعالیٰ کی ،ایک تو وصیت ترک النفات (ص ۹ کے)۔۔۔۔دومرا امر ہے ان مذاہب اربعہ کی نقلید کی وصیت کہ میں نہ نکلوں ان سے اور موافقت کروں تا بمقد وراور میری سرشت انکار نقلید کا اورا نکاراس سے روگر دانی کرتی تھی جو شئے طلب کی گئی مجھ سے وہ نقلید کی بیروی ہے بخلاف میر نفس کے۔ فیوض الحرمین ص ۸۰

د کیھے رسول اللہ علیہ فیصلے نے شاہ صاحب کی طبیعت کے خلاف مذا ہب اربعہ میں سے کسی کی تقلید و پیروی کرنے کی وصیت فر مائی ،اور آپ نے ان چاروں ندا ہب میں سے کس کو فوقیت دی،اس بات کو جانے کے لئے ای کتاب کے صفحہ (59/60) کو ملاحظہ فر مائے، کھتے ہیں۔

ہیں۔

عرفتى رسول الله والمستقد المعروفة التي جمعت ونقحت في زمان البخارى الطرق بالسنة المعروفة التي جمعت ونقحت في زمان البخارى واصحابه. وذالك ان يؤخذ من اقوال الشلثة قول اقربهم بها في المسئلة ثم بعدذالك يتبعه اختبارات الفقهاء الحنفيين الذين كانوا من علماء الحديث قرب شيء سكت عنه الثلاثة في الاصول وما تعرضون المنفية ودلت الاحاديث عليه فليس بدمن اثباته والكل مذهب حنفي.

تر جمہ: مجھ کو پہنچوا دیار سول اللہ علیہ نے خفی مذہب میں ،ایک بہت اچھاطریقہ ہے ، وہ بہت موافق ہے اس طریقہ سنت سے جو تنقیع ہوا بخاری اور اس کے ساتھ والوں کے زمانہ میں اور وہ ہے کہ مسئلہ میں اقوال ثلثہ یعنی امام اعظم اور صاحبین میں سے جوقول اقرب ہووہ لے لیا جائے ، پھر بعد اس کے فقہاء خفی جوعلائے حدیث سے ہیں کیونکہ بہت کی الیک چیزیں ہیں جوامام اور صاحبیں نے اصول میں نہیں بیان کیس اور خدان کی نفی کی ہے اور حدیثیں ان پر ولالت کرتی ہیں قران کا ثبات ضرور ہے اور سب مذہب حفی ہیں۔

لہذا آپ تا دم مرگ فی مقلد ہی رہے، اور کیوں ندہو کہ آپ سے تقلید طبیعت کی انکاری کے باوجود رسول اکرم علی فیڈ نے طلب فر مایا تھا، آپ ٹی تھے فرا مین مصطفی علی کو کر آ تھوں پر رکھا ، وہا بی نہ تھے، کہ حکم عدولی کر کے تقلید کور ک کر دیتے ، اب کہ مجتبد صاحب خود آپ کے ممدوح کو تقلید کرنے کا تھم خودرسول اکرم علی ہے دیا تھا، پھر آپ اس سے روگر دانی کیوں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہا ہیت کے شرسے بچا کراہل سنت میں داخل فرمائے۔

#### مزيد چند شوامد

حنفی ند ہب اور تقلید کے بارے میں اتنا پچھیان کرنے کے باو جوداگراب بھی ہدایت کا دروازہ بند ہے اور تسلی نہیں ہوئی ہے تو بارے دیگر خودشاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی مزیر تقلید کے فوائد اور ترک تقلید کی تباہ کاری کی داستان ملاحظہ فرما لیجئے ، فرماتے ہیں۔ صحابہ اور تابعین سے بنوا تر ٹابت ہے کہ جب ان کوکوئی حدیث پہوچیتی تو بدون لحاظ کسی شرط کے وہ اس پڑھل کر لیتے اور بعد دوصد یوں کے لوکوں میں معین مجتد وں کا فد ہب اضافہ رکمنا فاہر ہوا اور ایسے کم آدی شے کہ جہد معین کے فد جب پراعتما دندر کھتے ہوں ، اور اس وقت میں بابندی فد ہب معین کے واجب ہوگئی۔ اس وقت میں بابندی فد ہب معین کے واجب ہوگئی۔ اس وقت میں بابندی فد ہب معین کے واجب ہوگئی۔ (کشاف فی ترجمہ انسان عمر جم ہولوی احس صدیقی ما نوتو ی مطبوعہ مجتبائی دبلی ۱۳۵۸ھ مطابق ۱۹۸۱ء)

د یکھئے شاہ صاحب تقلید کو اجب فر مارہے ہیں، یہی شاہ صاحب اورایک مقام پرصفحہ 63 میں فرماتے ہیں.

حاصل ہیر کہ ند ہب مجتمدین کی پابندی ایک راز ہے کہ اللہ تعالی نے علاء کے دل میں ڈالااو راوس پران کومتفق کیاخواہ وہ اس کوجانیں یا نہجانیں۔

اور ججة الله البالغة ص237 مين فرمات ہيں۔

مناسبت مقام بیہ کدان مسائل پرلوکوں کوآگاہ کردیا جائے جن میں فہموں کو تیر تاور قدموں کو فخرش اور قلموں کو گراہی ہوا کرتی ہے، مدار مسئلہ بیہ ہے کہا مت محمد بیریاان لوکوں نے جو اس امت میں قابل اعتبار ہیں اس پر اتفاق کیا ہے کہ ان فدا ہب اربعہ کی تقلید جو مدون ہو تھے ہیں اور تحریروں میں آتھے ہیں فی زماننا جائز اور درست ہے،اس تقلید جو مدون ہو تھے ہیں اور تحریروں میں آتھے ہیں فی زماننا جائز اور درست ہے،اس تقلید میں بہت کی مسلمتیں ہیں۔

د کیھئے شاہ صاحب تو تقلید کی بہت کی مصلحتوں کے قائل ہیں، چنانچہ ان ہے انتہا مصلحتوں کے قائل ہیں، چنانچہ ان ہے انتہا مصلحتوں میں ایک بیر ہے کہ آج تک امت محمد بیتقلید ہی کی برکت سے ایک ہی لڑی میں پیروئے ہوئے تھے، کثرت کے باوجود وحدت تھی ،لیکن و ہابیہ غیر مقلدین نے اس وحدت کو تو ڑنے کی ان تھک کوششیں کیں ،اور آج تک ای سعی لاحاصل میں مصروف ہیں۔

### ترك تقليد كاانجام

تقلیدترک کرنے کاوبال ہے ہے کہ آج بھائی بھائی میں ،اور بیٹا باپ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں گھر گھر میدان جنگ بنا ہوا ہے ،امت محمد بیفرقوں میں بٹتے چلے گئے ،اور آج مسلمانوں کی کثرت کے باوجود باطل قوتیں انہیں ہی دنیا سے مٹانے کے دریے ہیں ،ترک تقلید کی دوسری خرابی کیا ہے ،خودغیرمقلد عالم کی زبانی سنئے ،مولانا رشیداحمر گنگوہی نے مولانا محمد حسین بٹالوی رئیں قوم غیرمقلد کی کتاب اشامة السنة جلد الصفح نمبر کے حوالے بے نقل کرتے ہیں۔ کہ پچیس برس کے تجربہ ہے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جولوگ نے ملمی کے ساتھ مجتبد مطلق اورمطلق تقليدي تارك بن جاتي بين وه آخراسلام كوسلام كر بيطيقة بين،ان مين بعض عیسائی ہوجاتے ہیں اوربعض لاند ہب، جوکسی دین وند ہب کے یابند نہیں رہتے اورا حکام شریعہ سے فسق وخروج تو اس آزا دی کاا دنی نتیجہ ہے۔ بحوالہ مبیل الرشاد میں کا مجہتد صاحب کیا اب بھی تقلید کے تنیئن سینۂ تنگ ہے؟ یا در کھئے اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کونہیں بداتا جب تک کہ وہ قوم خو دید لنے کی کوشش نہ کرے ،اللہ تعالیٰ فر ما نا ہے۔ ان الله لايغير ما بقوم حتى يغير مابانفسهم (سوره رعد آية ١١) ہے شک الله کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں ہداتا جب تک وہ خودا پنی حالت نہ ہدل دیں۔ واضح رہے کہ تقلید جائز و درست بھی ہے اور نا جائز وحرام بھی ، کفارومشر کین کی ، گمراہ عالموں کی تقلید کرناقطعی نا جائز وحرام ہے مگراللہ والوں کی مسلمانوں کی تقلید قطعی درست ہے ،اور وہا ہیہ کی بدشمتی بہہے کہانہوں نے اولیا ءاللّٰہ کواوران کے رفقاء کو،اور بتوں کواور بت پرستوں کو ا یک ہی تھالی کا بیگن سمجھ لیا ہے،اور قر آن کریم کی ان آیتوں میں تفریق نہیں کی کہ کون کس کے ہارے میں نازل ہوئی ہے،اس کئے تقلید کومطلق نا جائز وحرام اور شرک قرار دیا ہے، پہلے آپ وما بیت کے چشمہ کوا ناریئے ،اور صالحین کی صحبت اختیار سیجئے ،ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے تمام شکوک وشبہات زائل ہوجا ئیں گے۔

### قرأت خلف الامام كامسكه

آج کل امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ بھی نہایت معرکۃ الآراہوگیا ہے،
بالخصوص و ہابیہ غیر مقلدین جنہیں اپنی حدیث دانی اوراس پر اپنی عمل آوری کا زعم ہے ،موقع ملتے
ہی مقلدین سے جھڑتے رہتے ہیں ،اور ہمارا مجہد بھی انہیں میں سے ایک ہے، جو وام کے
سامنے اپنی حدیث دانی کا ڈھونگ رجاتے ہیں ،اس لئے ضروری ہے کہ اس پر بھی چندا حادیث
بیش کئے جائیں ،گر اس سے پہلے اس حدیث کونگاہ بصارت فر مالیجئے ، جسے غیر مقلدین دلیل
میں پیش کر کے محض قیاس فاسد برعمل کرتے ہیں ،وہ حدیث شریف ہے ۔

عن عباده بن صامت عن النبى عليه قال لا صلواة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب يرّ مذي بالسلوة /نباكي - ٢

روایت ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عندسے کدرسول اکرم علیہ نے فرمایا ،اس کی نماز ہی نہیں جونہ بڑھے سورہ فاتحہ۔

امام ترفدی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ بیرهدیث حسن ہے مجھے ہے۔قار مین باہمکین غورسے ملاحظہ فرمائی کہ اس حدیث میں امام ومنفر دیا مقتدی کا ذکر ہے؟ نہیں ہے،اور جب کوئی ذکر ہی نہیں ہے تو بیر حدیث امام اور منفر دونوں کے لئے ہوا نہ کہ مقتدی کے لئے ، کیونکہ مقتدی کے لئے خاموش رہنے کا تھم موجود ہے،اللہ تعالی فرما تا ہے۔

واذا قرىء القران فاستمعواله وانصتو لعلكم ترحمون -(سورهاعراف اليه ٢٠٥٧) اورجب قرآن كريم كي قرأة كي جائز فورس سنوا ورغاموش رموتاكه تم يررهم كياجائے -

# تفاسير كى روشنى ميں

علامه مفتی نعیم الدین مرادآ با دی علیه الرحمه فر ماتے ہیں۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس وقت قر آن کریم پڑھا جائے خواہ نماز میں یا خارج نماز اس وقت سننا اور خاموش رہنا واجب ہے، جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم اس طرف ہیں، کہ رہی آیت مقتدی کے سننے اور خاموش رہنے کے باب میں ہے۔

( کنزالا یمان مع خزائن العرفان )

#### تفییر مدارک میں ہے:۔

آیت کا ظاہراستماع اورانسات کونماز میں قر اُت قر آن کے وقت واجب کررہاہے،اورنماز سے باہر بھی یہی علم معلوم ہوتا ہے، دوسرا قول میہ کہاں کامعنی ہے کہ جب تم پراللہ تعالی کے رسول نزول کے وقت قر آن کی تلاوت کریں تو غور سے سنو، جمہور صحابہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ آمیت مقتدی کے استماع کے لئے ہے، دوسرا قول خطبہ کے استماع کے لئے ہے، دوسرا قول خطبہ کے استماع کے لئے ۔ تیسرا قول خطبہ اورنماز دونوں سے تعلق ہے، یہ زیادہ درست ہے۔

تیسرا قول خطبہ اورنماز دونوں سے متعلق ہے، یہ زیادہ درست ہے۔

تقسیر مدارک جلداول ص

علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ علیہ ای آیت کریمہ کا شان زول بیان فرماتے ہیں۔

ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے حضرت ابوہریہ کے سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت نماز
میں رسول اکرم علیہ ہے ہیچھے آوازیں بلند کرنے کے بارے میں مازل ہوئی ہے۔

(اس حدیث کی تا کہ میں اور حدیثیں پیش کرنے کے بعدا یک اور حدیث نقل فرماتے ہیں)
اور سعید بن منصور نے اپنی سنن میں بواسط ابومعشر محمہ بن کعب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے

اور سعید بن منصور نے اپنی سنن میں بواسط ابومعشر محمہ بن کعب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے

کہ صحابہ کرام رسول اکرم علیہ کی قرار اُت کو بغور سنتے تھے، آپ جب بھی (نماز میں)

قر اُت فرماتے تو وہ بھی آپ کے ساتھ پڑھتے تھے یہاں تک کہ سورہ اعراف کی یہ آیت اتر آئی۔ تفییر ابن عباس جلداول ص ۲۷۳۳

ملاا حرجیون رحمة الله علیه فر ماتے ہیں۔

ان دوآیات میں سے پہلی آیت سے علمائے احناف نے اس بات پراستد لال کیا ہے، کہ مقتدی کے لئے قر أة كاترك ،،فرض،، بـ بياس طرح كماللد تعالى نے اس آيت میں قرآن کریم کوغورے سننے اوراس کی قرا أة کے وقت خاموثی اختیا رکرنے کا تھم دیا ہے جومطلق ہے،خواہ نماز میں ہویا خارج ازصلاق ہوائین جب عام علاءنماز سے باہر ریڑھے عانے اورقر آن کریم کےاستماع (غورسے سننا) کے وجوب کے قائل نہیں ، بلکہ استحیاب کے قائل ہیں،اور آیت ندکورہ ایک انصاری مرد کے ردمیں نازل ہوئی،جوحضورسرور کائنات علی کے پیچے مقتدی ہوتے ہوئے نماز میں قرأة کیا کرنا تھا، جیسا کیفیپر حینی میں مذکور ہے،اور جمہور صحابہ کرام بھی بیموقف رکھتے ہیں کہ آیت مذکورہ صرف مقتدی کےاستماع کے متعلق ہے،ایک تول رہجی ہے کہ دوران خطبہ رہ تھم ہے لین،،اصح ،،یہ ہے کہ رہتھم خطبہ کے دوران اورنماز کی اقتداء دونوں کے بارے میں ہے جبیبا کہ صاحب مدارک نے لکھا ہے ان تمام ہاتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ٹابت ہوتا ہے کہ قر آن کریم کا استماع دوران نماز فرض ہے،اورغو رہے سننا کامل طور برتیجی ہوگا جب خاموش رہا جائے ۔(خود نہ پڑ ھاجائے )اگر کوئی مقتدی خفیہ طور پر قر اُق کرنا ہے تو اس کااس حال میں امام کی قر اُ ق کوسنیا نہ سننے کے ہراہر ہوگا۔اللّٰہ تعالیٰ نےغورے سننے کے لئے خاموش رینے کوبھی واجب قرار دیا ہے، لہذامعلوم ہوا کنور سے سننابوجہ کمال، فرض، ہے۔ تفييرات احمديه ص٥٨١

آپ نے دیکھا کہ آیت کریمہ کی تفاسیر میں شان بزول کیا تھا،اوراس سے معلوم ہوا کہ مقدی کو امام کے پیچھے قرا اُق ممنوع ہے،اور قائلین قرا اُق نے جو حدیث دلیل میں پیش کی ہے ،اس میں کسی بات کی کوئی تصریح ہی تھیں ہے، کہ مقتدی پڑھے گایا امام، لیکن اس سے بیضرور ثابت ہوتا ہے کہ وہ حدیث امام اور منفر د کے لئے ہے،مقتدی کے لئے نہیں،اگر مقتدی چیکے بابت ہوتا ہے کہ وہ حدیث امام اور منفر د کے لئے ہے،مقتدی کے فیاموش رہنے کا تھم دیا ہے،اور حدیث میں مقتدی کو خاموش رہنے کا تھم دیا ہے،اور حدیث میں امام کی قرا اُق کو مقتدی کی قرا اُق قرار دیا ہے، ملاحظہ کیجئے۔

عن ابى درداء ان رجل قال يارسول الله على في كل الصلواة قرآن ، قال نعم ، فقال رجل من الانصار وجبت ، قال وقال ابو درداء ارى ان الامام اذا ام القوم فقد كفاهم.

عن ابى هريرة قال قال رسول الله عَلَيْكُ انما جعل الامام ليؤتم به فاذا قرأ فانصنوا \_

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے مروی ہے کدرسول اکرم علیہ نے فرمایا امام اس کے مقررکیاجا تا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے ، پس جب وہ قراً قاکر مقوم خاموش رہو۔ عن جابوابن عبد الله ان النبی علیہ فال من کان له امام فقرأة الامام له قرأة۔

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے ، رسول اکرم علیہ نے فر مایا جس نے ایک رکعت پڑھی اوراس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی ، کویا اس نے ( نماز ) نہیں پڑھی ، البتة امام کے پیچھے ( ہوتو ضرورت نہیں ۔ حوالہ سابق

ا مام قرطبی علیہ الرحمہ اس آیت کے تحت چند اقوال بیان فر مانے کے بعد علامہ طبری کے حوالے سے لکھتے ہیں۔

علامہ طبری نے حضرت سعید بن جمیر سے میہ بھی ذکر کیا ہے کہ بیعیدالاضحیٰ بھیدالفطر اور جمعہ کے دن کی نمازوں اوران نمازوں میں خاموش رہنے کے بارے ہے جن میں امام بالجمر قر اُت کرتا ہے، پس بیام ہے۔اور بیقول صحیح ہے، کیونکہ بیان تمام کو جامع ہے جن میں اس آیت اور علاوہ ازیں سنت کے مطابق خاموش رہناوا جب ہے۔

نقاش نے کہاہے: اہل تفییر نے اس پر اجماع کیا ہے کہ اس میں استماع سے مراد نماز میں قر آن کریم کاسننا ہے جاہے وہ نماز فرض ہویا غیر فرض تفییر قرطبی جلد مهم ۲۹۰ اور فرماتے ہیں۔

محر بن کعب قرظی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے: رسول اللہ علی جسب نماز میں قرآن

ریٹر جتے تو آپ علی ہے کھڑے کھڑے ہونے والے اس کا جواب دیے ، جب آپ
علی ہے کھڑے جب کھڑے ہے تو اللہ الرحمٰن الرحیم تو وہ بھی آپ کے قول کی طرح کہتے۔ یہاں تک کے
آپ سورۃ الفاتحہ اور سورت پوری کردیتے ۔ جب تک اللہ تعالی نے چا ہا ہی طرح یہ
سلسلہ چلتارہا، پھریہ آ بت نازل ہوئی: واذا قسریء المقسوان فاستمعوالہ وانصتو

لعلکم تر حمون ۔ بعدازاں وہ خاموش ہوگئے۔

تفیر قرطبی جلد ہم االه ممانع ظاہروروشن ہے ۔ جہتد صاحب
مفسرین کے اقوال سے بھی قرائت خلف الامام کامنع ظاہروروشن ہے۔ جہتد صاحب

آپ کے دیگر خیالات پر بھی کچھ کہتا مگر بخو ف طوالت موقوف کیا جانا ہے،اگر آپ واقعی حق وہدایت کے طلب گار ہیں تو اتناہی کافی ہے،ورنہ برنصیبوں کے لئے دفتر کے دفتر بھی نا کافی ہیں دلچیسے لطیفہ

آج کل شوسل میڈیا واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعہ یہ بات عام کیاجارہا ہے کہ آیت کر یمہ، واذا قسریء المقسوان فاست معوالیہ وانست و لعلکم تو حمون، مکہ مکرمہ میں کفاروشرکین کی رد کے لئے نازل ہوئی تھی،اس کونماز میں امام کے پیچھے قر اُت کرنے پر چسپاں کرنا لغوے۔

اس آیت کریمہ کے شان زول میں متعدداقوال مفسیر بن کرام نے جمع کیا ہے ،اوران میں سے ایک یقینا پہنچی قول ہے ،اللہ تعالی فرما تا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے قو خاموشی سے سنوتا کہتم پر رحم کیا جائے ،اس آیت کریمہ کا تھم عام ہے ،خاص نہیں ہے، چاہے نماز میں ہویا غیرنماز میں جب بھی ، قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنو خاموشی برتو ،اوراس میں فکر کرو لیکن بیا تنجی تعجب خیز بات ہے ، کہ کفاروشر کین تو خاموش ہو گئے ،گرنام نہا دمسلمان غیرمقلدین اس آیت کوشر کین مکہ کے لئے خاص کر دیا ،اورخود تلاوت قرآن کے وقت شوروغل کرنے لگا ،اوریوں اللہ کی رحمت سے دورہوگئے ۔

# ترک رفع پړين

تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کا نوں تک اٹھانا مستحب ہے،اوراس بات پر علائے امت کا اجماع ہے،اورات بات پر علائے امت کا اجماع ہے،اوراختلافی مسائل پڑمل کرنا اور نہ کرنا مور درزاع نہیں ہوتا۔

رفع یدین عندالرکوع و سجود کے مسئلہ میں محدثین کرام علیہم المغفر ۃ والرضوان دوگروہ

میں بے ہوئے ہیں،ایک جماعت کے فز دیک رکوع کے لئے جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے وقت ،اور قعدہ سے قیام کی جانب انتقال کے وقت کئیر کے ساتھ ہاتھ بھی اٹھائے جائیں گے،اس گروہ نے حضرت علی ابن ابی طالب ،عبد اللہ بن عمر ،ابوحمید ساعدی، وائل بن حجر ، ما لک بن حوریث اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کی روایات سے استدلال کیا ہے، یہی ند ہب شافعیہ کا ہے۔

اوردوسری جماعت کے زدیکے صرف تلبیراولی میں ہاتھ اٹھا کیں جاتے ہیں، احناف کا یہی مسلک ہے، ان کا کہنا ہے کہ حضرت براء بن عازب اورعبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مختلف طرق سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم علیقے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، اور دوبارہ بیمل نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

عن البواء بن عازب قال كان النبى على اذا كبو لا فتتاح الصلواة رفع يلايه حتى يكون ابها ماه قريبا من شحمتى اذنيه ثم لا يعود على و معزت براء بن عازب رضى الله تعالى عن فرمات بين، نبى كريم عليه جب نماز شروع كرن عرب ما تعمير كم تو باتهول والله تحتى كه آپ كا تكوي كانول كى لوك برا برموت بهرند و ما روباره باته دنا شات )

میرهدیث شریف سنن ابی دا و د میں بھی مرقوم ہے۔ اور امام طحاوی علیہ الرحمہ نے مزید تین سند کے ساتھا سے نقل فر مایا ہے۔ اس کے علاوہ امام ابی داو دهدیث بیان فر ماتے ہیں۔
عن علقمہ قال قال عبد اللہ بن مسعود الا اصلی بکم صلواۃ رسول الله علیہ فصلیٰ فلم یوفع یدیہ الا اول مرۃ۔

روایت ہے علقمہ سے کہا علقہ نے کہا عبد اللہ بن مسعود نے ، کیا نہ پڑھوں ، میں روایت ہے علقمہ سے کہا علقہ کی پھر نما زیر ہی اور نما شائے کے کہا عبد اللہ بن مسعود نے ، کیا نہ پڑھوں ، میں تمہارے واسطے نما زرسول اللہ علیہ کے کہا عبد اللہ بن مسعود نے ایک نانہ پڑھوں ، میں تمہارے واسطے نما زرسول اللہ علیہ کے کہا عبد اللہ بن اور نما شائے اسے دونوں

ہاتھ مگر پہلی ہار میں یعنی تکبیراولی کے وقت۔

اورامام زیدرهمة الله نے حدیث بیان فرمائی۔

حدثنى زيد بن على عن ابيه عن جده عن على بن ابى طالب كرم الله وجه انه كان يرفع يده فى التكبراة الاولىٰ الى اذنيه ثم لا يرفعهما حتى يقضى صلاة م مندام زير ١٠٠٠

اوریبی حدیث امام طحاوی رحمة الله علیہ نے دوسری سند سے قتل کیا ہے۔

فان ابا بكرة قد حدثنا قال: ثنا ابواحمد ،قال: ثنا ابوبكرن النهشلى ،قال: ثنا عاصم بن كليب ،عن ابيه ان عليا رضى الله عنه كان يرفع يليه في اول تكبيرة من الصلاة ،ثم لا يرفع بعد.

تر جمہ:عاصم بن کلیب نے اپنے والد سے نقل کیا کہ جناب علی رضی اللہ عندنماز کی تکبیر افتتاح کے وقت ہاتھ اٹھاتے ،اس کے بعد پھرنماز میں ہاتھ نداٹھاتے تھے۔ شرح معانی الآثار جلداول سسی ۱۳۹

غرض احادیث دونوں جانب ہیں، کتب صحاح میں ترک رفع یدین کی احادیث اس طور پر مرقوم ہے کہ پہلے رفع یدین کی احادیث ، پھر ترک رفع یدین کی احادیث کا باب بائد ھا، محدثین کرام کے خرد کیا اس کا صاف اور صرح مطلب یہی ہے کہ حضورا قدس کی ایک سے ترک رفع یدین بھی ٹابت ہے۔ اس بات کا انکار کی بھی اہل ایمان سے ممکن نہیں ہے۔

چنانچے رفع یدین عندالرکوع کا مسکہ زمانہ صحابہ ہی سے مختلف فیہ چلی آتی ہے، رفع یدین کرنے اور نہ کرنے پر احادیث دونوں جانب ہیں ، بایں سبب چاروں ائمہ متنوعین بے ہوئے ہیں امام اعظم اور امام مالکہ رحمہم اللہ تعالی اس کے ترک کے قائل ہیں جبکہ امام شافعی اور امام احمد بن

حنبل رضی الله عنهم عمل کے قائل ہیں،چو دہ سو برس سے آج تک بید مسئلہ استحباب اور سنت غیر مؤکدہ کی حدیثیں رہا،اور فیصلہ راج اور غیر راج کی بنیا دیراٹکا رہا، جیسا کہ امام بخاری رحمة الله علیہ نے لکھا ہے۔

امام بخاری نے کہا:اگر مجاہد کی صدیث ٹابت ہوجائے کہانہوں نے ابن محرکور فعیدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو طاؤس ، سالم ، محارب بن د ٹاراورابوز بیر کی حدیثیں زیادہ را ججہوں گی ، کیوں کہانہوں نے (ابن محرکور فعیدین کرتے ہوئے) دیکھا ہے۔ جزءر فعیدین ص۵۴

امام بخاری رحمة الله علیہ نے بخاری شریف میں ترک رفع یدین کی اعادیث کوجمع نہیں کیا،اس میں صرف رفع یدین والی اعادیث بی لائے ہیں،اورر فع یدین کی تا کہ میں،، جزء رفع یدین ،، نامی کتاب محمی تصنیف فرمائی ،جس پر ہمارے مجہد صاحب کوفخر ہے،اور بوط مطنطنے سے اس کتاب کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ اس میں بیان اعادیث کے نمبر شار کر کے مغالطہ دیتے ہیں، لیکن مجہد صاحب کوفہر بی نہیں کہ امام بخاری علیہ الرحمہ بھی رائج اور مرجوح میں اعک کررہ گئے ہیں، فیصلہ نہیں کر سکے ،حضرت مجاہد کی حدیث پر فیصلہ کا دارومدار رکھ دیا ، واضح رہے کہ حضرت مجاہد کی صدیث تا بت ہے کہ آپ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو رفع یدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، جس کا انکار امام بخاری سے بھی نہ ہوسکا، جیسا کہاویر نہ کور ہوا،اس بات کا جواب امام طحاوی نے دیا ہے، کسے ہیں۔

ابو بکر بن عیاش نے حصین سے انہوں نے مجاہد سے روایت نقل کی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عند کے پیچھے نماز ادا کی وہ صرف تکبیرا فقتاح میں ہاتھا تھاتے تھے، بیدا بن عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے جناب نبی اکرم اللہ کو رفع یدین کرتے دیکھا پھر انہوں نے ہاتھوں کا اٹھانا آپ کے بعد چھوڑ دیا،اوراس کے خلاف عمل کیاریاس صورت میں درست ہے جبکہ ان

کے ہاں اس کا لئے نابت ہو چکا ہوجس کو انہوں نے جناب نبی اکرم علیہ سے دیکھا تھا، وران کے ہاں اس کے لئے کی دلیل نابت نہ ہوگئی ہے، اگر بیاعتر اض کرے کہ بید روایت سر ہے ہے محکر ہے، اتو اس کے جواب میں کہا جائے گا، آپ کو کس نے بتلایا؟

آپ کے لئے اس کے محکر قرار دینے کی کوئی صورت نہیں ۔ اگر کوئی بیہ کہ کہ طاؤس نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کووہ فعل کرتے دیکھا جو اس روایت کے موافق ہے جو انہوں نے جناب نبی اگر م علیہ ہوئی ہے کہ حاوی نے ان کی مخالفت کی ہے، اتو اب میں بیہ کہا جائے گا کہ طاؤس نے بیبات ذکر کی ہے مگر مجاہد نے ان کی مخالفت کی ہے، اتو اب بیہ کہنا درست ہوا کہ طاؤس نے بیبات ذکر کی ہے مگر مجاہد نے ان کی مخالفت کی ہے، اتو اب بیہ کہنا درست ہوا کہ طاؤس نے ابن عمر رضی اللہ عنہا کے اس وقت کے مل کو دیکھا جب ان کے میا منے لئے کے دلائل نہ آئے سے، پھر جب ان کے ہاں لئے کے دلائل قائم ہو گئے تو انہوں نے رفع یہ بن کور ک کر دیا ، اوروبی کیا جوان سے مجاہد نے دیکھا ۔ اس طرح مناسب بیہ ہے کہ جوان سے مروی ہے ، اوروبی کیا جوان سے مجاہد نے دیکھا ۔ اس طرح مناسب بیہ ہے کہ جوان سے مروی ہو وہ اس پرمجمول کیا جائے اوروبی کی جائے تا کہ بیہ بات نابت ہو جائے ورنہ تواکش روایات کوسا قطالا عنبار قرار دینا پڑیگا ۔ شرح معانی الآنا رجلہ اول ص احملا میں میں دوایات کوسا قطالا عنبار قرار دینا پڑیگا ۔ شرح معانی الآنا رجلہ اول ص احملا کا میں کہ اس کے دورنہ تواکس میں دوایات کوسا قطالا عنبار قرار دینا پڑیگا ۔ شرح معانی الآنا رجلہ اول ص احملا کا میں کو دیکھا ۔

## مناظره عجيبه

سفیان بن عینیہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ اور اوزاعی گیہوں کی منڈی میں اکٹھے ہوگئے ، اوزاعی نے ابو حنیفہ سے کہا تہما را کیا حال ہے۔ کہ نماز میں تم رکوع میں جاتے اور اس سے اٹھتے وقت اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتے ، ابو حنیفہ نے کہا اس سبب سے کہ رسول اللہ علیقے سے اس بارہ میں کوئی صحیح رفتوں اللہ علیقے سے اس بارہ میں کوئی صحیح (غیر متعارض) حدیث نبیں ملی ، اوزاعی نے کہا ، صحیح حدیث کیوں نہیں ہے ، اور البنة حدیث بیان کی مجھ سے زہری نے انہوں نے سالم سے روایت کی انہوں نے اپنے والدعبد اللہ بن عمر سے ، انہوں نے نبی علیہ اذا افت حالصلواۃ وعند الرقع عند الرقع منه

که آپ جب نمازشر وع فرماتے تو ہاتھ اٹھاتے سے اور رکوع کرنے اور اس سے اٹھنے کے وقت ہتو ابوحنیفہ نے ان سے کہا کہ روایت بیان کی مجھ سے حماد نے انہوں نے روایت کی اہم انہم سے انہوں نے علقمہ اور اسود سے انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے ۔ ان دسول السلم علیہ اللہ عبد افتتاح الصلواۃ و لا یعود لشئی من ذالک ، رسول اللہ علیہ قومرف شروع نماز میں ہاتھ اٹھا تے سے اور پھر دوہا رہ ایسا کھی نہ کرتے ۔

اس پراوزاعی کہنے گے کہ میں تم سے صدیث بیان کرتا ہوں ، زہری سے وہ سالم سے اوراپنے والد سے

(کویا علو سے سند سے حدیث کور فیع دینا چاہتے ہیں ) اور تم کہتے ہو صدیث بیان کی مجھ سے تماد نے

اورانہوں نے روایت کی اہرا ہیم سے (کویا اس سلسلہ کونصیب نہیں آو ابو حنیفہ نے اس کا جواب دیا ، ان

کے خیال پر تنقید کرتے ہوئے ) کہ حدیث کور جیج فقا ہت راوی سے ہوتی ہے نہ کہ علو روایت سے کہ

حماد زہری سے زاکہ فقیہ ہیں ، اورا ہرا ہیم سالم سے فقہ میں کچھ تم نہیں (زیادہ فقیدا دبانہیں کہا اگر چا ہن

عمر کو شرف صحبت نصیب ہے آو اسود کو اور کچھ ) بہت فضیلت حاصل ہے ، اور پھر عبد اللہ تو عبد اللہ ہی ہیں

، اس پر اوزاعی حیب ہوگے۔ مند اہام آعظم ص ۹۰

چودھویں صدی کی پیداوارا نگریز کی نوآبا دیاتی فرقہ وہا بید غیر مقلدین جس نے حدیث پر عمل کرنے کے بہانے اٹکارحدیث کا فتنہ بیدار کیا،اورسابقون الاولون صحابہ کرام تا بعین عظام کو چھٹلا کراپی ایک الگ ڈگر بنائی ،ترک رفع یدین کی تمام احادیث کو لیکخت ضعیف اور منگھڑت قرار دیا، رفع یدین کو واجب اور نہ کرنے سے نماز نہ ہونے کا فتوی صادر کر دیا، ذرا فہ کورہ مباحث میں امام اعظم رحمتہ اللہ نے جوحدیث بیان فر مائی اس کی عدم صحت کا اٹکار کرے ؟ نہیں کرسکتا، اس کے باوجودا پنی جہالت و نا دانی کی رہ لگا کیں، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔

## وخرى كوشش

تخذیرالناس ،حفظ الایمان ،برابین قاطعه ، (رساله) الامداد، تقویة الایمان کے مصنفین کوان کی عبارات کفریدالتزامید کی بنایر علما جرمین شریفین نے کا فرفر مایا جو

ان کے کفر ہونے پر شک کرے وہ بھی کا فر ہیں ،ہم اہل سنت بھی اسی اصول کے تحت ان کتابوں کے غیراسلامی کلمات پر کافر کہتے ہیں ۔

> دستخط محمد لطیف الرحمٰن رضوی محمد ظهور حسن رضوی نویف

#### آپ كااپناخيال پيش كرتے ہوئے اپناد سخط ثبت كرد يجئى؟

بات صاف تھی کہ آپ ان گتا خانہ عبارتوں کے قائل ہیں یانہیں، اور جو قائل ہیں آپ ان کو کیا گہتے ہیں، آپ ان نیز بہب کا نام بتائے ،لیکن اتنی موٹی بات بھی مجہد صاحب کی سمجھ سے بالاتر ثابت ہوئی، ان کتابوں میں جواقوال کفریہ وار دہوئی ہیں، بے شک مجہد صاحب کی نظر میں کفریہ ہیں، اور کول مول ساجواب املاکی نا در شکی ساتھ لکھا۔

### ان گتاخاناعقیدہ کےخلاف ہیں ہم مجمسلم الدین

مجہد صاحب سے کہا گیا کہ بھائی جب آپ نے تسلیم کرلیا کہ وہ سب اقوال کفریہ ہیں ، ہو بہ بھی اظہار فرماد بیجئے کہ ان اقوال کفریہ کے قائل کوکیا کہتے ہیں ، کا فریا مسلمان ، دولفظوں میں لکھ دیجئے ،اس مقام پر مجہد صاحب حدیث سنانے گئے کہ بخاری شریف میں ہے کہ جو کسی کو کا فریج گاوروہ شخص کا فرنہ ہوتو کفر کہنے والے کی جانب لوٹ جاتی ہے ۔اس لئے ہم کسی کو کا فرنہیں کہنا چا ہے ہوسکتا ہے کہ وہ کا فرکھی مسلمان ہوجائے ۔

ییان کا جھوٹ ہے کہ ہم کسی کو کا فرنہیں کہتے ، حالانکہ گاؤں میں اس نے دونتین لوگوں کو صرف اسلئے کا فرکہاتھا کہ وہ لوگ ان کی ہا تمیں ان ٹنی کر دیتے تھے ،ان کے پیچھے نماز رپڑھنے سے انکارکرتے تھے۔

بالکل یہی بات مولوی عابد حسین چنڈی پوری دیوبندی نے بھی ایک مناظرہ میں کہی تھی ، کہ کون کا فرہ ہو اورکون مسلم بیاللہ ہی کومعلوم ہے، ان کے علاوہ کسی کومعلوم نہیں ۔ یعنی ان گراہ گروں کے فہم طفلانہ میں ، ، ہوسکتا ، ، گھسا ہوا ہے، اس کی دلیل قر آن یا حدیث سے نہ مولوی عابد دکھا سکے تھے، اور نہ ہی ہمارا بیم جہتد بے علم دکھا سکتے ہیں ، اگر مجہتد صاحب نے دکھا دیا کہ قر آن یا یاحد بیث میں اس کا غلامی کرنے کے لئے تیار یا حدیث میں اس کا غلامی کرنے کے لئے تیار ہیں، ھاتو ابو ھانکہ ان کنتہ صادقین ۔ اگر سے ہوتو دلیل لاؤ۔

بلکہ بیرسراسر قر آن وحدیث کے خلاف ہے، ایباتو کوئی نرے جاہل اوران پڑھ بھی نہیں کہہ سکتا، چہ جائے کہ ایک پڑھاکھا شخص ہولے، حالانکہ جوتھوڑا بہت بھی لکھنا پڑھنا جانتا ہے، اور کم از کم قر آن مجیدی کو پڑھا ہے، وہ بخو بی اس بات سے واقف ہیں، کہ قسل یہ البھااللذین یہ البھااللذین یہ البھااللذین المالک افرون نہ اذا جائک المنافقون انماالمشر کون نجس ، یہ البھاالذین آھے نوا ۔ وغیرہ آیات کر بحہ قر آن کر بم میں ہیں، ان آیات سے واضح ہے کہ قر آن وحدیث کا جوطر زبیان ہے، وہ بھی طریقہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان ہی کہو، اور کا فرو منافق کو کافرو منافق کو کافرو منافق میں کہا جائے، اگر اسی طرح الٹی کھو پڑی کیکر چلتو ہمارے مجتمد صاحب کو چاہئے کہ امال کو امال وامال واقات کی بہا جائے، اگر اسی طرح الٹی کھو پڑی گئیر جلتو ہمارے مجتمد صاحب کو چاہئے کہ امال کو امال واقات کی بہا ڈان اور اس پر اجتہا و کا دعوی الدا واقو ت الاباللہ ۔

مجہد صاحب سے مررکہا گیا کہ آپ ان کتابوں میں ورج کلمات کفریہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں ، تو جواب میں فقط اتنائی لکھا، کفری عبارت ہے ہیں، اور جب ان کفری اقوال کے لکھنے والے کو کافر سمجھتے ہیں یا مسلمان ، اس پر بھی کول مول سا جواب لکھ دیا ، ہم اس عقیدہ میں شامل نہیں ہیں ، لیخی مجہد صاحب کی الٹی صاحب کی بھی عال میں ان کفر ہو عقا کہ کے قائلین کو کافر نہیں کہد سکے ، جہد صاحب کی الٹی صاحب کی الٹی کھوپڑی کے مطابق مال ودولت رکھنے والے کو مالداراس لئے نہیں کہتے کہ ہوسکتا ہے کہ وہ کئال ہوجائے ، کافر کو کافر مت کہوں ہوسکتا ہے کہ مسلمان ہوجائے ، کافر کو کافر مت کہوں ہوسکتا ہے کہ مسلمان ہوجائے ، اس لئے مجہد صاحب کو جائے کہ معا ذاللہ مسلمان کو مسلمان نہ کہے ہوسکتا ہے کہ کافر ہوجائے ، غرض بیسب موٹی موٹی موٹی موٹی کے بعد وقت کافی نکل آلیا ہو ان سے کہا گیا کہ بھائی آخر تم کس فرقہ سے تعلق رکھتے ہو ، تو اس کے جواب میں بہ کواس اجتہا دکیں ۔

مجہد صاحب: کاللہ تعالی فرماتے ہیں، واعتصم واب حبل اللہ ،،اللہ کاری کو مضبوطی سے تھام لو، اور میں نے اللہ کی ری قر آن اورا حادیث کو پکڑر کھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم فرقوں میں نہ ہو، اس لئے فرقوں میں بٹنا حرام ہے، ہم کسی بھی فرقہ میں نہیں ہیں، میں قر آن وحد بیث سی حجریم کی کرتا ہوں، اوران کے علاوہ کسی کونہیں مانتا۔

مفتی صاحب: نے ایک حدیث بیان فر مائی: کداللہ کے رسول عظیمی نے فر مایا میری است تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی سوائے ایک کہ سب جہنمی ہوں گے، تو جوفر قد نجات یا فتہ ہے، وہ بھی تو ایک فرقہ ہے، لہذا فرقہ سے جو ہا ہر رہاوہ جہنمی ہوا، اور تم کسی بھی فرقہ سے نہیں ہو۔

مجهد صاحب: جم محمدي بين -

مفتی صاحب:ہاں بیتو سراسرغیرمقلدو ہابی ہے۔

### محمدى فرقه كامخضرتعارف

مؤرخین ہند کااس بات پراتفاق ہے کہ ہند وستان میں و ہابیت سیداحمد رائے ہریلوی

ے ذریعہ ہے آیا، جب وہ سرحد میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں شہید لیلائے نجد ہوئے ہواس

کے ماننے والوں نے اپنی جماعت کا نام و ہابی سے بدل کرسید احمد صاحب کی نسبت
سے، احمد ی، رکھا، بینا م بھی پیند فاطر نہ ہواتو، محمد ی، کہلایا، پھر غیر مقلد بیت کے نام سے مشہور ہوا، بعد ازیں انگرین کی کورنمنٹ سے اپنی سابقہ و فاداری اورنمک حلالی کاواسطہ دے کر مولوی محمد سین بٹالوی نے جماعت کانام و ہابی سے بدل کر، ، اہل حدیث ،، رکھا۔

یہ ہے وہ محمدی فرقہ جس کا قائل ہمارے مجہد صاحب ہیں ،اور مجہد صاحب چونکہ وہا بیت سے اپنی ہرات کا ظہار بھی کر چکے تھے ،اس لئے صاف اور صرح طور پر اپنے ند ہب کا نام بتانے کی بجائے اس کے پر انے نام کو بتا کر جھانسا دینا جاہا ،لیکن کامیا بنہیں ہوسکے۔

مکررسہ کرردریا فت کرنے کے بعد بھی کفریہ کلمات کے قائل کو کا فرنہیں کہہ سکے ،بار
بارسمجھانے کے باوجوداتنی سہل بات اس کے بھیج میں نہیں آئی ،اورلکھا، ،ہم اہل سنت والجماعت
ہیں اور جواس کے خلف (خلاف) ہو (وہ) آدمی اوروہ آدمی اپنااصلاح کریں۔ یہ بھی اس کا
جواب نہیں ہوا ،باربار سمجھانے سے بھی بچھ حاصل نہیں ہوا ،اس لئے جس مقصد سے بیٹھک ہوئی
تھی ،حضرت مفتی محمد ظہور حسن رضوی وام ظلہم العالی نے فر مایا ،یڈخس سدھرنے والوں میں سے
نہیں ہے ،ہم ترک رفع یہیں والی اعادیث ضرور دکھا ئیں گے ،گران کے لئے نہیں ، بلکہ یہاں

پر حاضر آئے عامۃ المسلمین کوسنا ئیں گے ،نا کہ اس کی گمراہیت سے وہ لوگ بخو بی واقف ہوجا ئیں۔

ترک رفع یدین والی احادیث کتب صحاح ستہ سے نکال کرمجہد صاحب کو دیا تا کہ وہ خودان کے منہ سے من خودان لوکوں کو پڑھ کر سنائے ، جن لوکوں کو وہ جھانے میں لے آئے تھے ، خودان کے منہ سے من لے ، کین جسیا کہ مجہد صاحب اردوخوانی سے عاجز ہیں چہ جائے کہ جربی عبارتیں پڑھ کیں ، اپنی درماندگی کے اظہاراس طرح کی کہ ، آپ ہی پڑھ کر سنائیں ، لہذا مفتی صاحب نے لوکوں کو متوجہ کرا کے ترک رفع یدین کی احادیث پڑھ کر سنائی ، جسیا کہ ہم نے پہلے ہا ب میں احادیث پیش کردی ہے ، یہاں پر دوبارہ بیان کرنا تضیح اوقات کے علاوہ کچھ نیں ۔

#### مباحثة كافيصليه

ہ خر جب مفتی صاحب نے رفع یدین کے لئے کی دلائل پیش کے ،تو مجہد صاحب گفتگو کرنے سے عاجز و درماندہ ہوگئے ، زبان گنگ ہوگئی ،اور آخر میں اپنے سے بڑے غیر مقلد عالموں سے دریا فت کرنے کی مہلت ما گئی ،اور ہمارے مفتی صاحبان نے کھلے دل سے انہیں مہلت تحریری طور پر دے دی ،اور اس پر خود مجہد صاحب اور گاؤں کے حاضرین کی وستخط کرائے۔

آج بتاریخ ۲۰ جنوری ۱۰ بیاء بروز ہفتہ بوقت ۹ بیج سبح بمقام دارالعلوم سفیلیہ مظہر اسلام بیلوا میں رفع یدین (لیحن نماز میں) کے تعلق سے ایک بیٹھک ہوئی، بیٹھک سے قبل میں نے دعویٰ کیا تھا، کہ جنفی علماء کے سامنے میں ہی اکیلا کافی ہوں، مگر آج کی بیٹھک میں نماز میں رفع یدین کے تعلق سے کوئی صبح حدیث پیش نہیں کر سکا اور نہ ہی میں اینے لئے عقیدہ اہل سنت کی وضاحت کر سکا ،اور

پوچھے جانے پر میں نے اپنے آپ کو محمدی بتایا اور محمدی فرقہ کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ بہر حال! میں رفع بدین کو میچے حدیث سے ٹابت کرنے کے لئے معذرت کے ساتھ دوسری تاریخ کا وعدہ کرتا ہوں برائے کرم مجھے کوئی ایک تاریخ عمنایت کی جائے ،اس دن میں ہی اکیلارہ کررفع بدین کو ٹابت کروں گا۔ فقط

> بقلم خود مم مسلم الدين والديمير الدين ساكن جَكناته يور، تقانه آبا دپوربارسو كى (كثيمار-بهار) وستخط كنندگان

(۱) محمد شہاب الدین (۲) محمد صادق علی (۳) محمد غلام سرور (۴) محمد سنول (۵) محمد شہاب الدین (۲) شاہ جہاں عالم (۷) لیلا کام (۸) سجاد عالم (۹) شمیم اختر (۱۰) انیسول (۱۱) محمد ساجد رضا قا دری (۱۲) گلزار عالم (۱۳) عبد المالک (۱۴) محمد مجیب الرحمٰن (حجمناتھ پور) (۱۵) محمد شہنشاہ (۲۱) محمد راجہ وغیرہ (نوٹ: ان دستخط کنندہ گان میں اکثریت خودان کے خاندان کے افراد ہیں) فیصلہ کے بعد کے حالات

اس کھلی شکست کے بعد بھی جمارے دونوں مفتیان کرام نے اسے مہلت دے دی، کہ وہ جب چاہے رفع یدین تابت کرنے آجائے ،اس مہلت سے انہیں ایک حد تک چھوٹ مل گئی، کہنے گئے اگر مفتی صاحبان ہی کو بلانا تھا تو ہم کو پہلے ہی بول دیتے ہم اپنے سے بڑے کو لئے آتے ،حالا نکدان سے پہلے ہی کہ دیا گیا تھا، کیکن اپنے غرور علم سے کہا تھا کہ ہم ہی بڑے مالم ہیں میں ہی اکیلا کافی جوں ،اورا ب جبکہ رسوائی دامن گیر ہوئی تو سار ابڑا پن دھرا کا دھرا ہی

ره گیا، عاجز آ کرتنهائی کوکونے لگے۔

کبھی سننے میں آنا تو بہ کرلوں گا،اور کبھی کہتا ہم اپنے سے بڑے کو پو چھے ہیں بیالوگ غلط کہدرہے ہیں ،غرض اپنی خفت اور شرمندگی کو چھپانے کے لئے ہرموا قع پر بات بدل جاتی ہے، آخر اس کے دل میں کیا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا،البتہ ہم تو صرف اللہ تعالی سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہاللہ تعالی اسے دعا ہی کر سکتے ہیں کہاللہ تعالی اسے اہل سنت کے دامن میں پناہ دیدے،وہا بیت کی وہا سے نجات دلا دے۔

أمين بجاه سيدالمرسلين عليسة

خاک پائے علاءومشائخ محد ساحدرضا قادری رضوی جگناتھ پور ہنکولہ، آبا دپور ہارسوئی شلع کٹیہار (بہار)